



#### ِ مِنْب: محمدحنیفنقشبندیمجدری

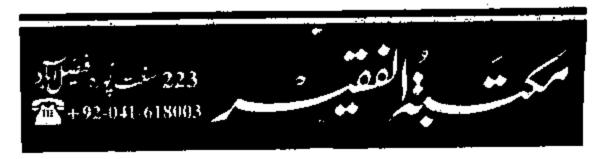

# جمله حقوق محفوظ بي

| خطبات فقيرجلدووم        |                                              | نام کتاب           |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
|                         | <u>.                                    </u> |                    |
| محمه حنیف نقشبندی مجددی |                                              | ر مرتب             |
| منحش بثالفقيب سر        |                                              | ر.<br>ناشر         |
| 223سنت بُره نَعِيَلَآهِ |                                              | اشاعت اول <u>.</u> |
| - نومبر 1998 <i>ء</i>   |                                              | اشاعت دوم .        |
| ـ جولائی 2000ء          |                                              | اشاعت سوم.         |
| — متى 2001م             | <del></del>                                  | اشاعت چبارم        |
| _ متمبر 2002ء           |                                              | اشاعت ينجم         |
| جنوري 2004ء             |                                              | اشاعت ششم .        |
| _ جنوري 2005ء           |                                              | اشاعت بفتم         |
| ستمبر 2005ء             |                                              | اشاعت بشتم .       |
| — متمبر 2006ء           |                                              | اشاعت نهم .        |
| - ابريل 200 <i>7</i> -  |                                              | اشاعت دہم          |
| - ابال 2008ء            | <del> </del>                                 | اشاعت گیاره        |
| _ مَن 2009ء             |                                              | اشاعت باره         |
| و 2010ء                 |                                              | اشاعت چوده .       |
| - فيترشا بمسئود نتشبترى | · <del>-</del>                               | كپيوژكپوزنگ        |
| 1100 -                  |                                              | تعداد              |



| كسر    |                                                                                                                              | <b>*</b> 1 |     |                               |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------|------|
| سخ نبر | مون                                                                                                                          | 16,4       | 1.3 | J.                            | فيرع |
|        | دشمنوں کی محوای                                                                                                              |            | 13  | پیش لفظ                       |      |
| 25     | قرآن مجید کی زبان ہمی محفوظ                                                                                                  |            | 15  | عرض با شر                     | ] [  |
|        | ا ۽                                                                                                                          |            | 17  | اسلام ميرا پينديده دين کيول   | 1    |
| 25     | نی و کرم مرکی کی سیرت محفوظ                                                                                                  |            | 17  | دین انسانی ضرورت ہے           | 1 1  |
|        | 4                                                                                                                            |            | 17  | ا ملام ی پندیده دین ہے        |      |
| 25     | ا سلام دین فطرت ہے                                                                                                           |            | 18  | ا دیان عالم پر اسلام کی نغیلت |      |
| 26     | املامی عبادات ماده ادر قابل                                                                                                  |            | 18  | آ مانی کتب کا ناریخی جائزه    |      |
|        | عمل بين                                                                                                                      |            | 19  | زيور مين تحريف                |      |
| 29     | اسلام عالمي وين ہے                                                                                                           | [          | 19  | تورات على روويدل              |      |
| 29     | اسلام کافل دین ہے                                                                                                            |            | 19  | ادرل لا (OraiLaw) کی          |      |
| 30     | اسلام علم و بربان كا حاى ب                                                                                                   |            |     | حميت                          |      |
| 31     | اسلام اخوت کالمہ کاوین ہے                                                                                                    | f          | 20  | ا انجیل میں تحریف             |      |
| 32     | ا ملام مساوات عامد کا حاک                                                                                                    |            | 20  | عيمائيوں كو لاجو 'ب كر دينے   |      |
|        | اور داگی ہے                                                                                                                  | i l        |     | والے سوالات                   | İ    |
| 33     | اسلای شریعت کو انسانی قوانین                                                                                                 |            | 21  | مویدُن میں ایک میسائی لڑک     |      |
|        | پر پر تری مامل ہے                                                                                                            |            |     | ا ہے مکالمہ                   |      |
| 34     | بنیادی حقوق میں اسلامی                                                                                                       |            | 21  | انجیل کا زجمہ کیے کیا کیا؟    |      |
|        | م خمیعت کا امتیاز                                                                                                            |            | 22  | ا زرتشت ندبب کی کتب کا جائزه  |      |
| 34     | ا وزوواتی زندگی کے اصول و                                                                                                    |            | 23  | یده مت کی کتب کا حال          |      |
|        | خوابا                                                                                                                        |            | 23  | ا وسلام میں حفاظت قرآن        | }    |
| 35     | ا اسلام اور مسئله غلای                                                                                                       |            | 23  | پخوں پر لکھا ہوا قرآن مجید    |      |
| 37     | کیا اسلام تلوار کے زورے                                                                                                      |            | 24  | مدیق اکبر"کے دور میں          |      |
|        | المالية .<br>المالية المالية |            |     | قرآن مجيد کي حفاظت            |      |
| 41     | اسلام او رسائنس                                                                                                              | 2          | 24  | مفرت عنان غنی * کے نسخہ       |      |
| 41     | مدید سائنی محقیق کا محور                                                                                                     | }          |     | جات                           |      |
| 41     | محکند نوگ قرآن کی نظریں<br>                                                                                                  |            | 24  | قرآن مجید کے بارے ٹی          |      |

| 7.3 | ا الميل                        | ję je | 7.3 | L.                              | فبرعار |
|-----|--------------------------------|-------|-----|---------------------------------|--------|
| 52  | اسلام اور سائنس کا چاند دیکھنے |       | 42  | مائنس کیاہے؟                    |        |
|     | کے بارے میں موقف               |       | 42  | اسلام اور فارما کالو جی         |        |
| 53  | اسلام میں نیکنالوجی کے فروغ    |       | 43  | کیمشری اور فزئس کیا ہیں؟        | .      |
|     | كيليح ثموس دلاكل               |       | 43  | اسلام اور زوالوجی               |        |
| 54  | محمد بن قاسم كاعظيم كارنامه    |       | 43  | نیکنالوجی کے کہتے میں؟          |        |
| 55  | حضرت امام شافعی کے علمی        |       | 44  | نیکنالوجی کے ولا عل قرآن مجید   | 1 [    |
|     | کمالات                         |       |     | کی روشنی میں 🔹 📗                |        |
| 55  | مسلمان سائمنس دانوں ک          |       | 44  | كينيكل الجيئر تك كى مثال        |        |
|     | فدات                           |       | 44  | دژ (Waod) الجيئرُ تک کی         |        |
| 56  | کیم ترندی کی ماکنی خدمات       |       | 45  | ا خال                           | }      |
| 56  | مرزا الغ بيك اور خلائي سنركا   |       | 45  | سول و نجینئر تک کی مثال         |        |
|     | تغور                           |       | 45  | اسلام اور سياحت كاعلم           |        |
| 56  | محمدین موی الخوار زی کے        |       | 46  | الكرنى الخلق اسلاى تحم ب        |        |
|     | سائنسي كارنام                  |       | 46  | سائنس اسلام کے تروز ویر         |        |
| 57  | مسلمان ساتتش دانوں کو          |       | 47  | پانی زندگی کالازی جزو ہے        |        |
|     | پذیرائی ندسطنے کی وجہ          |       | 47  | ایٹم اِدر مالیکیوں کا تصور قرآن |        |
| 57  | د في ادارول كي ايميت تاريخ     |       |     | کی روشتی میں                    |        |
|     | 26122                          |       | 48  | انسان کی حفاظت کا قدرتی         |        |
| 57  | الله رب العزت كا دعده          |       |     | انتظام                          |        |
| 58  | مسلمان سافسدانون كااجمالي      |       | 48  | بلكه ديش مين ميزانت             |        |
|     | ا تعارف                        |       |     | (metriats) کی بارش              |        |
| 58  | المد تكري                      |       | 48  | املام اور سائنس کی روہے         |        |
| 61  | المارا يرورونكار               | 3     |     | كائنات كاانجأم                  |        |
| 61  | ر ب کا گفتگی معتی              |       | 49  | اسلامی تعلیمات میں ( Black      |        |
| 61  | عالم ارواح بیں اللہ تعالی کی   |       |     | Holes) کا تصور                  |        |
|     | ربوبیت کا قرار                 |       | 51  | آج کادور تیز ترین دور ب         |        |

| L          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |       |          |                                   |  |
|------------|-------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------|--|
| مخمتم      | تغيل                                            | نبراي | منۍ نمبر | تبري و تعيل                       |  |
|            | کے علا اندازے                                   |       | 62       | انسان کی پیدائش اور رب کا         |  |
| 72         | طائدانی منعوبہ بندی کی اصل                      |       |          | الفظ                              |  |
|            | وج                                              |       | 62       | و جريون كو لاجواب كروسية          |  |
| 72         | ظائدانی منصوبه بندی کاتو ژ                      |       |          | ا دالي آيت                        |  |
| 73         | الله پریقین کامطلب                              | }     | 62       | حضرت عمران کی بیوی اور بنی        |  |
| 73         | ر ز ق میں برکت کا ایک عجیب                      |       |          | کااللہ تعالی پریقین               |  |
|            | ا دانعه                                         |       | 63       | عفرت ز کریا می وعا                |  |
| 74         | رزق میں بے برکق کی بنیادی                       |       | 64       | معفرت باجره کاالله تعالی پر       |  |
|            | ا وجہ<br>انقل خاص میں میں ا                     |       |          | اليقين                            |  |
| 75         | انظراور خبرکے راہتے میں فرق<br>ال میں سارق      |       | 64       | عفرت ابراهيم كاالله تعالى پر      |  |
| 75  <br>76 | جاد د کرول کا داقعہ<br>قوم موی سکیلئے بارہ رائے |       | 64       | ایعین<br>نجے کی ضروریات کون ہوری  |  |
| "          | وم موں سے بارہ رائے<br>نے کا داقعہ              |       | 04       | کری ہے؟<br>کری ہے؟                |  |
| 77         | جے ہورا ہے<br>پقرے جشمے جاری ہونے کا            |       | 65       | اللہ تعالی کے سامنے رونے کی       |  |
| ''         | ا داتعہ                                         |       |          | ا ایمیت                           |  |
| 77         | حضرت موی گاونند تعالی پر                        |       | 65       | ان باپ جسمانی مرنی ہوتے میں       |  |
|            | ا يتين                                          |       | 66       | سب کی ضرور تیں یوری کرنے          |  |
| 78         | حضرت موی کمی شادی کا واقعه                      |       |          | والا "الله تعالى " ہے             |  |
| 79         | انبائے کرام نے س ام ے                           |       | 67       | حطرت موی کی پرورش کا              |  |
|            | دعائي كيس؟                                      |       |          | عجيب واقعه                        |  |
| 80         | ہمیں سس طرح ما تکنا سکھایا کیا؟                 |       | 69       | ہم نے کس کو رب بنا رکھا           |  |
| 80         | ا قبرو حشراور جنت و دو زخ میں                   |       |          | ا ۲۰۰۱                            |  |
|            | رب کالفظ                                        |       | 70       | جو الله كا موكيا الله اس كا موكيا |  |
| 81         | تصوف وسلوک کا مقصد                              |       | 70       | ا حضرت انس " کے رزق میں ا         |  |
| 81         | ا تین اہم یا تیم<br>است خور است                 |       |          | גיים                              |  |
| 82         | ایک چونی کا سالانه رزق                          |       | 71       | خانداتی منعوبہ بندی والوں         |  |

| منۍ نبر | تنسيل                                          | نمبرثار | مثح نمبر | تنميل                         | نمبرثنار |
|---------|------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------|----------|
|         | کی گو ای وینا                                  |         | 82       | بند پقرین روزی                |          |
| 97      | سيده عائشه الله عنور                           |         | 83       | ایک موکل و کیل کی سبق         |          |
|         | م المجالي ہے محبت                              |         |          | آموز واستان                   |          |
| 98      | حن رسول مرتقی کے سامنے                         |         | 85       | الل دنيا كيك جينج             |          |
|         | عاندکی حثیت                                    |         | 87       | عشق رسول مرتفق                | 4        |
| 98      | سيده ام حبيبه * كاعثق رسول ً                   |         | 87       | تذكره رسول مرهمي              |          |
| 98      | معزت مدیق اکبر* کا عشق                         |         | 88       | عظمت رسول ملاتين              |          |
|         | رسول مرتقبي                                    |         | 89       | عشق رسول مانتیج               |          |
| 100 🕏   | حضرت عمر <sup>ه</sup> کا عشق رسول <sup>*</sup> |         | 90       | سروپائے رسول مرتقی            |          |
| 100     | معرت عثان غني الينظيف كالمشق                   |         | 91       | لعاب رسول مراتيني             |          |
|         | رسول تانتیج                                    |         | 91       | پسینئه رسول م <del>راقی</del> |          |
| 101     | هنرت علی <sup>«</sup> کا عشق رسول <sup>*</sup> |         | 92       | لمس رسول مراققيل              |          |
| 101     | معفرت حسان بن ۴ بت ۴ کا                        |         | 93       | ۴ جدا ر مدینه مراتین کی نسبی  |          |
|         | عشق رسول مرآفیل                                |         |          | عفت و عصمت                    |          |
| 102     | حضرت حذیفه ۴ کا عشق رسول                       |         | 93       | نبوت کی بمترین دلیل           |          |
| 102     | ایک محابیه ۴ کاعشق رسول ً                      |         | 94       | معرت محر مرافق د مت ی         |          |
| 103     | محبوب مانتیا کے کوہے میں                       |         |          | ا رحمت                        |          |
|         | رات                                            |         | 94       | انسانوں کیلئے رحمت            |          |
| 104     | زندگی کی آفری صرت                              |         | 95       | ا جانورول کیلئے رحمت          |          |
| 104     | سب سے بڑی خوشخبری                              |         | 95       | عور تول کیلئے رحمت            |          |
| 105     | عشق رسول مرتقط عن تحجور                        |         | 96       | يو ژمول کيلئے رحت             |          |
|         | کے شکارونا                                     | }       | 96       | مزدورول كيلئ رحمت             |          |
| 105     | معترت عبدالله بن زيد * کا                      |         | 96       | ایمونوں کیلئے رضت             |          |
|         | محتق رسول مرتقفي                               |         | 96       | فرشتوں کیلئے رحمت             |          |
| 106     | معرت شیل کی منسور الکھیے                       |         | 97       | و شمنول كيليّ رحمت            |          |
|         | ے قبت                                          |         | 97       | يقرول كا آپ الكالى كوت        | <u> </u> |

| مؤنبر | صيل                                            | ,¢,; | مو نبر | ا المعيل                        | تبرعد |  |
|-------|------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------|-------|--|
| 120   | مرف علم تحبرپیدا کر تا ہے                      |      | 106    | ملائے دیو بنداور عشق رسول       |       |  |
| 120   | الل علم حضرات كيلية مفيد                       |      | 106    | حعرت مولانا محمه قاسم نانونوی 🛮 |       |  |
|       | مثورو                                          |      |        | كالمحتق رسول وتفكي              |       |  |
| 121   | خاکی انسل بن کر رہنے کی                        |      | 108    | ماسئة ديويند كافقيد الشال       |       |  |
|       | ا فغيلت                                        |      |        | عقيده                           |       |  |
| 122   | آتشی انسل بن کر رہے کی                         |      | 108    | حضرت مولانا رشيد احمد منگوي     |       |  |
|       | ا ذمت                                          |      |        | ا كاعش رسول مانتگا              | ,     |  |
| 123   | محابه کرام میں سوز عشق اور                     |      | 109    | حفرت مولانا حمين احديدني كا     |       |  |
|       | کیف علم                                        |      |        | منتق رسول الميلية               |       |  |
| 123   | ا سوز عشق میں سر مست مخصیت                     |      | 110    | عاشق کی پھان                    |       |  |
| ]     | سيد ناصديق اكبر*                               |      | 111    | خواجہ میدالمالک مدیق کا         |       |  |
| 125   | سلسله تعتبنديه جن علوم نبوت                    |      |        | العشق رسول مرتقها               |       |  |
| 126   | ب طلی کا ندمت                                  |      | 111    | عشق رسول مانتها كاايك مجيب      |       |  |
| 126   | را . هند شخ کیا ہے؟<br>معرت عبد القدوس کے پوتے |      |        | اداقم                           |       |  |
| 126   | حضرت عبدالقدوس کے پوتے                         |      | 112    | عاشق فقير كاواقعه               |       |  |
|       | ک می طلب                                       |      | 115    | سوز مثق اور آیف علم             | 5     |  |

#### اولاد آدم کے دوگروہ مثق کے تینے ہے دریا کارخ 115 128 اولاد آوم کی اللہ تعالی سے 116 ہمتو کی بھی طلب کے ثمرات 129 انبانيت كيليج دو بيش بما تخفي سوز عثق اور كيف علم حاصل 116 130 دل اور دماخ کی غذا کرنے کے ذرائع 117 سوز منتق اور کیف علم کی ايك غلامني كاازاله 117 131 دل کی حسرت 131 دل کی فوقیت معمل پر عشق اور علم کا باہمی تعلق شبت اور علی سون زعرگی گزار نے کے دوانداز 6 119 133 119 134 مرف عثق بدعات كاماغذب ايك افكال كابواب 119 134

|     |                                    |          |       | <del>_</del>                | =   |
|-----|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|-----|
| عــ |                                    | <b>A</b> |       |                             |     |
| 7 7 | تعسيل                              | نبرغاد   | مؤنبر | ره.                         | ?   |
|     | ذمه داری                           |          | 134   | جدید سائنس کی بنیاد         |     |
| 151 | سوفیائے کروم اور جہاد              | 7        | 135   | روح کی فوقیت مادے پر        |     |
| 151 | سلوک کے کہتے ہیں؟                  |          | 136   | سوچنے کے دوانداز            |     |
| 151 | ا نقلالي نظريه حيات                |          | 137   | ا فتلاف رائے                | -   |
| 152 | دل کی کرہ کیسے تھٹتی ہے؟           |          | 137   | ا وختلاف رائے کی مثالیں     |     |
| 152 | الله سے ملنے كا شارت كت            |          | 138   | بمترین اصول زندگی           |     |
|     | راحة                               | ļ        | 138   | ساس بہو کے جھکڑوں کا بھترین |     |
| 153 | الله والول كا زبد                  |          |       | عن                          |     |
| 154 | الله كى محبت من فنا ہونے كا        | •        | 139   | ا زاتی واقعہ                |     |
|     | امقام                              |          | 139   | ایک انجیئر ادر اس کے بیٹے ک |     |
| 155 | سيد ناصديق اكبر" كاانداز           |          |       | ا سوچ                       |     |
|     | مبت                                |          | 140   | قراء حغزات كيلئے چند اصلاحی |     |
| 155 | محبت وانول کی را تیمل              |          |       | مثورے                       |     |
| 156 | محبت النی کی پرکات                 |          | 142   | سوچ کا اثر عملی زندگی پر    |     |
| 156 | تصوف پر اعتراض کا جواب             |          | 144   | ا کیک با کسر کی مثال        |     |
| 157 | ا ٢٥ري فتنه كا تو زنس نے كيا؟      |          | 144   | حفزت داؤر گاایک دلچپ        |     |
| 158 | عن احمد شریف اور ان کے             |          |       | واقعہ                       |     |
|     | مريدين كاجماد                      |          | 145   | فیرخوای مثبت سوچ میں ہے     |     |
| 159 | امير عبد القادر كاجهاد             |          | 145   | مقعد کے تعین میں مثبت سوج   |     |
| 159 | روس میں مشامخ موفیاء کا جہاد<br>مد |          |       | ¥ 7 كوائر                   |     |
| 160 | سيد جمال الدين افغاني كاجهاد       |          | 146   | ایک یو رپی معتف کی دلچسپ    |     |
| 160 | [ ایرمغیر کے صوفاء کا جہاد میں 🌖   |          |       | الختنا                      | - [ |

روار ممبت اٹنی کیسے پیدا ہوتی ہے؟

اللہ تعالیٰ کے دیدار کی کیفیت

الله نعالي كو ايلي آر زو بتاليس

162

163

164

| ککنے     |                                                          | <b>☆ 1</b> |         |                                                |
|----------|----------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------|
| صغح نمبر | تقعيل                                                    | نمبرشار    | صخہ نبر | نبرهاد                                         |
| 178      | ا مام ا بو طنیغه "کی معامله قنمی کا                      |            | 167     | 8 ملف سائھین کے سیق آمو زوا تعات               |
|          | داقعه                                                    | •          | 167     | ووعظيم نعتنين                                  |
| 179      | ا مام ابو حنیفه" کے علمی کمالات                          |            | 167     | عظمت محابه لطيعين                              |
| 180      | مجيب سوال كاحيران كن                                     |            | 168     | صحابه کرام م کا فقهی اختلاف                    |
|          | بواب                                                     |            |         | ا مارے لینے رحمت ہے                            |
| 180      | ا ما مالک" کا عشق نبوی می تیجیز                          |            | 169     | خلفائے رشدین کی بلندیوں کی                     |
| 181      | ومام شافعي كامقام                                        |            |         | ترتیب                                          |
| 181      | امام وحمد بن حنبل "کی                                    |            | 170     | طفائے راشدین کا تکب کاام                       |
|          | اشقامت                                                   |            | 170     | صحابہ کرام ط کے دو بہترین                      |
| 182      | ر ز ق طلال کے انوارات                                    |            |         | ا اوصاف                                        |
| 182      | فقه حفّى كاعزاز                                          |            | 170     | سيد ناصديق اكبر " كاعشق                        |
| 183      | امت مسلمه کی کزدری ک                                     |            |         | رسول من المنافق                                |
|          | بنیاوی و جبه                                             |            | 172     | سيد نا صديق ا كبر " اور ا تباع                 |
| 183      | ۲۶ ری فتنه میں مسلمانوں کا<br>میں                        |            | 1.50    | ر سول سلينگينې                                 |
|          | ا نقصان                                                  |            | 173     | معنرت عمر" کاعشق رسول ً<br>العمل کار روز معنون |
| 185      | ا ۱۵ ری فقے کا تو ز                                      |            | 173     | ا محابه کرام ۴ اور اجتماد<br>ایند پر           |
| 186      | حضرت مجد د الف ٹائی کے                                   |            | 174     | ا تا بعین کا دور<br>افتاری                     |
| 100      | اکارتا ہے                                                |            | 174     | فقهائے سعہ مدینہ                               |
| 187      | اشاه ولی الله محدث وبلوی کی<br>                          |            | 174     | ا وتمه اربعه کااحسان<br>ا داد درجه: "ک تی      |
| 107      | خدمات<br>مشاہ ولی ولٹہ کے خاندون میں ملم                 |            | 175     | ا مام ابو ضیغه "کی تقلید عمد<br>محابه " میں    |
| 187      | ہ ساہ ون اللہ سے حاتمہ ان عل م<br>کا شوق                 |            | 175     | ع ہاں ہیں۔<br>امحد ثمین اور فقیماء کے فرائفل   |
| 188      | ا چیون<br>برمغیرمین انگریز کا ظلم و ستم                  |            |         | منهمی اور سامت براس                            |
| 189      | بر مغیر میں علوم و فنون کے<br>بر مغیر میں علوم و فنون کے |            | 175     | ا مام اعظم" اور شجرو محد شین                   |
|          | مراكز                                                    |            | 176     | ا مام ابو حنیفه" کا خلیفه منصور کو             |
| 189      | ويوبند مين مدرسه كاقيام                                  |            |         | لاجواب كرنا                                    |

#### حعنرت سولانا قاسم نانونوی کا دا رالعلوم ديوبند كاستك بنياد :89 197 معنرت شاو حسین احمه" کی الله ير توكل 190 حغرت مولانا اشرف على فنائيت كلبى 198 تمانوی کی عجیب معذرت ا يک حسين خوا پ 190 وارا نعلوم ويوبندكي جامعيت شاہ عبد القاور رائے بوری کا 198 191 حغرت شخ الهند" يرعلوم و ىلمى ۋوق 191 شاه عبد القاور رائة يوري كا معارف کی بارش 199 حضرت مولانا محمه قاسم نانو توی " شرم و حيا 192 یرونے کمبل میں پند رہ سال 199 حعزبت مولانا اشرف على حضرت مولا نا قاسم نانونوی مك 193 199 تفانوی" اور اوپ عشق رسول" علامه ونو رشاه تشميري شوعروج معنرت مولانا رشید احمه تشکوی" 193 200 کو خلافت کمنے کا واقعہ کیے مادی نواب صاحب کی اصلاح استاد کا احرام علمائے دیوبند کا 200 193 مولانا رشید احمه مختکویی" کی 194 خاصه سيد عطاء الله شاه بخاري كا توامنع 201 حغرت انور شاہ تشمیری کا ہے ایک گرانفذر ملفوظ 194 لمحة فكرب مثال عافظه 201 حغرت شيخ الهند كاغير معمولي 195 205 اسلام میں عورت کا مقام 9 زمانہ جاہلیت میں عورت کے حافظه 205 معنرت مولانا يحيي كي حقوق کی یامالی 195 يا د واشت كا كمال آمد رسول مرتبط اور نوید مسرت 206 سيد عطاء ولله شاه بخاري کي اسلام مثمن قوتول كايرو يبيئنه وأ 206 195 اسلام میں بروے کا تھم حاضر جوولي 206

196

دا رالعلوم د يو بند كي جاسعيت كل

مویمُن مِی ہے رہ کی کے وو

معترا ثرات

207

| مغ نبر | هميل                                                                                        | نبرشار | مؤدثبر | نبرغار                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 215    | یچ کو تا عموه قرآن پاک پڑھانے کی                                                            |        | 208    | پردہ کی پابندی کے خوشکوار اثرات                                                                                  |
|        | انتيلت                                                                                      |        | 208    | يورپيس بے پرده عورت کی                                                                                           |
| 215    | یچ کو قرآن پاک حفظ کرانے کی                                                                 |        |        | زيوں حالی                                                                                                        |
|        | المشيلت                                                                                     |        | 209    | عورت تحرکی ملک                                                                                                   |
| 215    | ممريلو كام كاج پر اجر                                                                       |        | 209    | اسلام میں عورت کے ساتھ                                                                                           |
| 216    | گھریلو کام کاج پر اجرنہ طفے کی                                                              |        |        | ا تن زی کیوں؟                                                                                                    |
|        | وج                                                                                          |        | 209    | پاکستان میں ایک بجیب بروپیشنده                                                                                   |
| 216    | هج نیتایک اہم سئلہ                                                                          |        | 210    | دیت کے بارے میں شریعت کا تھم                                                                                     |
| 217    | کر کی مغائی کس نیت سے کی                                                                    |        | 210    | عورت کی گوائی آدھی ہونے                                                                                          |
|        | ا جائے؟                                                                                     |        |        | ا مِن عَمَت                                                                                                      |
| 218    | شاوی کے بعد ماں باپ کو ملنے                                                                 |        | 211    | بهت احجماسوال                                                                                                    |
|        | ک نمنیلت                                                                                    |        | 211    | بهت احجما جواب                                                                                                   |
| 218    | بچوں کی سمج  تربیت نه ہونے کی                                                               |        | 212    | عورت کی زندگی کے مختلف مدارج                                                                                     |
|        | <u>نما</u> دی و جه                                                                          |        | 212    | الزکی کی پیدائش                                                                                                  |
| 219    | معفرت خواجه قطب الدين                                                                       |        | 212    | ستواری لڑکی کی وفات                                                                                              |
|        | بختیار کاک' کے بچپن کا واقعہ                                                                | .      | 212    | ا شادی شده عورت کے اجر میں                                                                                       |
| 220    | المحة فكرية                                                                                 |        |        | [اضاف                                                                                                            |
| 221    | ایک محابی کا قرآن پاک سے لگاؤ                                                               |        | 213    | الله تعالی کی سفارش                                                                                              |
| 221    | معزت فاطمه التيجيمين كاذوق                                                                  |        | 213    | مهل نھسرنے پر گناہوں کی بخشیش                                                                                    |
|        | عبادت                                                                                       | <br>   | 213    | ووران حمل رائب پر اجر                                                                                            |
| 222    | <b>چاشت</b> کی نماز اور رزق میں                                                             |        | 214    | وروزونچا 🗷 ونواب                                                                                                 |
|        | ا برکت                                                                                      |        | 214    | و دران زیکی مرنے وال                                                                                             |
| 222    | خلاصة كلام                                                                                  |        |        | ا عورت شبید ہے                                                                                                   |
|        |                                                                                             |        | 214    | نچه کی پیدائش پر گناہوں کی                                                                                       |
|        | ተ<br>ተ<br>ተ<br>ተ<br>ተ<br>ተ<br>ተ<br>ተ<br>ተ<br>ተ<br>ተ<br>ተ<br>ተ<br>ተ<br>ተ<br>ተ<br>ተ<br>ተ<br>ተ |        | <br>   | المجشق _                                                                                                         |
|        | ·                                                                                           |        | 214    | عَنِي وَسِلُ لَفَظُ اللَّهُ سَكُمَا فَيْ رِاجِرِ الْجِرِ الْجِرِ الْجِرِ الْجِرِ الْجِرِ الْجِرِ الْجِرِ الْجِرِ |



الحمد للمالذي نور قلوب العارفين بنور الايمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد و الايقان وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد و على المواصحابه اجمعين – اما بعد!

اسلام نے وہت مسلمہ کو ایسے مشاہیر سے نوازو ہے جن کی مثال وگر نداہب میں لمنا مشکل ہے۔ اس اعتبار سے محابہ کرام القریم اول کے سپائی ہیں۔ جن میں سے ہر محالی الصحابی کا لنجوم کے مصداق چیکتے ہوئے ستارے کے مانند ہے جس کی روشنی میں چلنے والے اهندینہ کی بشارت عظمی سے ہمکنار ہوتے ہیں اور رشد و ہدایت ان کے قدم چومتی ہے۔ بعد ازاں ایسی ایسی روحانی شخصیات صفحۂ جستی پر رونق افروز ہوئیں کہ وقت کی ریت پر ایٹ قدموں کے نشانات چھوڑ گئیں۔ سائنس کے میدان میں ہوئیں با کمال جنیاں پیدا ہوئیں کہ جن کے نظریات اور تجربات کو بنیاد بناکر آج کا انسان جائد پر قدم رکھ چکا ہے۔

عمد حاضر کی ایک نابخنہ عمر شخصیت شموار میدان طریقت ' غواص دریائے حقیقت ' منبع اسرار ' مرقع ء انوار ' زاہد زمانہ ' عابد یگانہ ' خاصۂ خاصان نقشیند ' سرمائٹ خاندان نقشیند حضرت اقدس مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشیندی مجددی دامت برکاتم العالی مادامت النمار والیالی ہیں۔ آپ منشور (Prism) کی طرح ایک ایسی پہلو دار شخصیت کے حامل ہیں کہ جس پہلو سے بھی دیکھا جائے اس میں قوس قزح کی ماند رجم سے ہوئے نظر

آتے ہیں۔ آپ کے بیانات میں الی تاثیر ہوتی ہے کہ حاضرین کے دل موم ہو جاتے ہیں۔ عاجز کے دل میں میہ جذبہ پیدا ہوا کہ ان خطبات کو تحریری شکل میں کیجا کر دیا جائے تو عوام الناس کے لیئے فائدہ کا باعث ہوں گے چنانچہ عاجز نے تمام خطبات شریف صفحہ قرطاس پر رقم كركے حضرت اقدى دامت بركاتهم كى خدمت عاليه ميں تضج كيلئے پیش كئے۔ الحمدللہ كه حضرت اقدس وامت برکاتم نے اپنی موناں موں بین لاقوامی مصروفیات کے باوجود ذرہ نوا زی فرماتے ہوئے نہ صرف ان کی تھیجے فرمائی بلکہ ان کی ترتیب و تزئین کو پند بھی فرمایا۔ یہ انہی کی دعائیں اور توجہات ہیں کہ اس عاجز کے ہاتھوں یہ کتاب مرتب ہوسکی۔ ممنون ہوں میں آپ کی نظر انتخاب کا

عاجز حعرت مولانا مفتی احمد علی نقشبندی مجددی مدخله انعالی کا بست ممنون ہے کہ انہوں نے اس تاچیز پر خصوصی شفقت فرمائی اور اس مرانفذر کتاب کو مرتب کرنے میں رہنمائی فرمائی۔ الحمد لللہ کہ یہ کتاب اب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ رب العزت سب معاد نین کو اجر جزیل عطا فرمائے۔

آ خریس الله رب العزت کے حضور دعا ہے کہ وہ اس ادنی سی کوشش کو شرف قبولیت عطا فرماکر بند ہ کو بھی اینے چاہئے والوں میں شار فرمالیں۔ آمین ثم آمین

> ز اکٹرشا م<sup>ر</sup>محو د**نقشبند**ی غادم مكتبة الفقير فيصلآباد

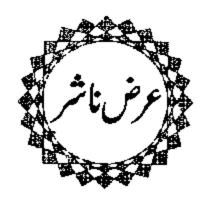

#### الحمد لوليه والصلوة والسلام على نبيه وعلى آله و صحبه واتباعه اجمعين الى بوم الدين - اما بعد!

نی اکرم ما الله الله علی و خلبت جد الوداع کے موقع پر اپنے محابہ کرام الله علی کو فرمایا کہ بلغو عنی و کو آیة (کہ تم جھے سے جو کھے سنو دو مردل تک پہنچا دو)۔ چنانچہ محابہ کرام "

سے لے کر عمد حاضر تک علاء و صلحاء اپنی بساط بحربہ فریضہ سرانجام دیتے چلے آئے ہیں۔
سیدنا و مرشدنا حضرت اقدس مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتم نے اپنے مشاک سے علم و حکمت اور معرفت کے جو موتی اکٹھے کے اور ہم تک پہنچائے "ہم نے بھی اپنا فرض جانا کہ ان موتوں کی مالا بنا کر عوام الناس تک پہنچائیں تاکہ حضور اکرم میں اپنا فرض جانا مبارک پر کسی نہ کسی درجے میں عمل کرنے کی سعاوت ہمیں بھی حاصل ہو جائے اور معرفت کے ذوات بابرکات کا فیضان ہر خاص و عام تک پہنچ۔ یہ ہمارے ادارے کا ایک مشن حضرت کی ذات بابرکات کا فیضان ہر خاص و عام تک پہنچ۔ یہ ہمارے ادارے کا ایک مشن

حضرت اقدس دامت برکاتم کے بیانات کا پہلا مجوعہ "اصلاحی بیانات" کے عنوان سے 1996ء بین علائع کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تنی جے محترم پر دفیسر محد اسلم صاحب نقشبندی نے اپنی شانہ روز کاوشوں سے مرتب کیا تھا۔ تاہم ساتھیوں کے مشورے پر مجموعہ بیانات کے اس سلسلے کا نام اب خطبات نقیرر کھ دیا گیا ہے اور اس کی دو سری جلد آپ کے باتھوں میں ہے۔ عزیزم محد حنیف صاحب نقشبندی کے ادبی ذوق وشوق کو دیکھتے ہوئے یہ باتھوں میں ہے۔ عزیزم محد حنیف صاحب نقشبندی کے ادبی ذوق وشوق کو دیکھتے ہوئے یہ

ذمہ داری ان کو سونجی گئی۔ انہوں نے بھی اس صد تنہ جاریہ کے حصول ﷺ اپی دو سری مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کام کو اولیت دی۔ اللہ تعالی ان کے علم کے بودے یر عمل کے پیل لگا کر ان میں اخلاص کی مضاس بعردیں۔ عزیزم ڈاکٹر شاہر محمود صاحب نے اس کتاب کی کمپوزنگ بڑے جذبے سے کی ہے اور اس کی تزئین ہے جارا دل خوش کر دیا ہے۔ اللہ ان سے خوش ہو اور انہیں اینا شوق و جذبہ نصیب فرمائے۔

قار کین کرام کی خدمت میں ایک ضروری گزارش ہے کہ اس کتاب کو ایک عام كتاب سمجه كرنه يردها جائے كيونكه بيہ بحر معرفت كے ايسے موتيوں كى مالا ہے جن كى قدرو قیت وال دل ہی جانتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ صاحب خطبات کی بے مثال فصاحت و بلاغت ونانت و نطانت اور طاوت و ذكاوت كا فقيد الشال اظهار ب جس سے الل ذوق حضرات کو بھی محظوظ ہونے کا بہترین موقع ملا ہے۔ مزید بر آل اگر اس کتاب میں کہیں بھی کوئی غلطی سرزد ہو ممتی ہویا اس میں مزید بہتری کی کوئی تجویز ہو تو مطلع فرما کر عنداللہ ماجور ہوں۔ تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تھیج کی جاسکے۔ اللہ تعالی سے دعاہے کہ ہمیں تا زیست ائي رضاكيليّے بيه خدمت سرانجام دينے كي توفيق عطا فرمائے۔ آمين ثم آمين

> ممفتى احمه على نقشبندي مديرشعبه نشرواشاعت جامعة الحبيب فيصل آباد

# اسلام ميرالينديده دين كيول؟

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اَما بَعْد! فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْم ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم ٥

وَمَنْ يَبُتَغ غَيْرَ الْإِسْلاَمَ دِيْنَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْه - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامَ آ يَحرُ-الْيُومَ آكُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْناً ٥ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥

وین انسانی ضرورت ہے:

انسانی صرورت ہے:

انسانی کیلے۔ انسان پدائی ذہب کی فضا میں ہوتا ہے

فِطْرَ تَ اللّٰهِ الَّتِی فَظَرَ النَّاصَ عَلَیْهَا۔ ارخ عالم اس بات پر شاہد ہے کہ زمانہ جالمیت

میں عرب سب خزایوں میں محروم مختال تھے۔ اسلام اسطرح آیا جس طرح سخت کری کے بعد

باران رحمت یا اند حمری رات کے بعد آفاب عالم ایب۔ آج سائنسی ترقی نے مشرق اور

مغرب کے فاصلوں کو اس طرح سمیٹ ویا ہے کہ پوری دنیا ایک عالمی گاؤں (Village مغرب کے فاصلوں کو اس طرح سمیٹ ویا ہے کہ پوری دنیا ایک عالمی گاؤں (Village اس اس میں اس میں سنے اور جانے میں

آسانیاں پدا کردی ہیں۔ نوجوان نسل انٹرنٹ (Internet) وغیرہ کے ذریعے حقائق تک تیک موجود ہے۔ آج کے بیان میں محداقتوں کا خزانہ موجود ہے۔ آج کے بیان میں محداقتوں کا خزانہ موجود ہے۔ آج کے بیان میں مختف اویان کا نقابلی مطالعہ بیش کرکے یہ طابت کیا جائے گا کہ اسلام میرا پہند یہ ودین کیوں ہے؟

ارثاد باری ترالی بن الدین عندالله اسلام بن بندیده دین سے: الاشلام (الله کے نزدیک بندیده دین اسلام بندیده دین اسلام بندیده دین اسلام بی دوسری جکه فرمایا: وَمَنْ يَبْتِعَ عَيْرَ الْإِسْلاَمْ دِیْنًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ (اور جوجاب به دوسری جکه فرمایا: وَمَنْ يَبْتِعَ عَيْرَ الْإِسْلاَمْ دِیْنًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ (اور جوجاب

گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تو اسے ہر گز قبول نہیں کیا جائے گا)۔ پھرایک جگہ پر فرمایا: اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ (آج کے ون میں نے تمارے وین کو کمل کردیا) وَ أَتُمَمُّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ (اور مِن نے تمارے اور ای نعت کو کمل کر دیا) وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا (اور من في تمارك لئ وين اسلام كو پند كيا)-

## دلیل نمبر1

اویان عالم پر "اسلام" کی فضیلت: منائے مخلف آسانی اویان اپنے اپنے وقت میں رب العالمین کی طرف سے بیمج گئے۔ دین اسلام سب سے آخر میں آیا انداسب سے زیادہ کامل اور کمل ہے۔ پہلے اویان کے نام عموا کسی مخصیت کے نام پر رکھے مجئے یا کسی قبیلے کے نام پر۔ مثلاً یمود ایک قبیلہ تھا جس کی وجہ سے یمودی مضور ہو گئے۔ معرت میسی علیہ السلام کو Jesus Christ کتے ہیں۔ جس کی وجہ سے کرسچین مشہور ہوئے۔ زرتشت کا غرب اپنے بانی کے نام پر مشہور ہوا۔ بدھ مت کا نمہب بدھا کے نام پر مشہور ہوا۔ جبکہ دین اسلام کامعالمہ جداگانہ ہے۔ اسلام نه کسی آدمی کا نام تھا نہ کسی تھیلے کا اور نہ کسی جگہ کا نام تھا۔ اسلام کا لفظی مطلب ہے فرما نبرداری۔ انگلش میں کتے ہیں To surrender یعنی کسی کے سامنے اپنے ہتھیار وال دینال مویا جو مخص کلم پڑھ کرمسلمان ہو تاہے وہ اللہ تعالی کے سامنے ہتھیار وال دیتا - ؟- پس دين اسلام اين نام كي نسبت اور معاني كه اعتبار سے دو سرے اديان پر فنيلت . تناہے۔

## دلیل نمبر2

آئے اس بات کا جائزہ لیس کہ ان انبیاء علیم السلام کے حالات اور ان کی کتابیں مناسب وفت پر محفوظ ہو گئی تھیں یا نہیں۔ زبور میں تحریف: معزت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی مگران کی وفات ہے زبور میں تحریف: میں میں سے کے میں السلام کا دور میں میں السلام کا دور میں میں السلام کی دوات ہے • مانچ سوسال بعد لکھی گئی۔ اس میں سوشاعروں کا کلام بھی دوخل کر 🗕 یانچ سوسال بعد لکھی دوخل کر دیا کیا۔ جیسے مثنوی مولانا روم ' مگستان اور بوستان وغیرہ کے بعض اشعار بڑے اچھے ہیں تاہم ان کو قرآن میں شامل نمیں کیا جاسکتا۔ لیکن انہوں نے اپنے وفتت کے سو شاعروں کا منتخب کیا ہوا کلام زبور میں شامل کر دیا۔

مختیاں ضائع ہو حمیں - پھریانچویں صدی (ق م) میں جب بی اسرائیل رہا ہوئے تو انہوں نے نی تورات لکھی۔ تاریخ آج تک اس بات کو ثابت نمیں کرسکی کہ نی تورات پر انی تورات کے بالکل عین مطابق ہے۔

- حضرت بونس 860 سال (ق م) بي بوئے- محر 300 سال (ق م) ايك فخص نے ان کے حالات زندگی لکھے۔
- - حضرت سليمان سكى وفات 933 سال (ق م) هونى عمرامثال سليمان (Proverb) 250 (Proverb) 250 سال(ق م) لکعی گئے۔
- یہ سب کتب 70ء میں بیت المقدس کی دو سری تاہی کے دفت ضائع ہو تنس ۔ صرف یونانی ترجمه روممیا- به میاف ظاہرے که ترجمه امل کتاب تو نہیں ہو سکتا۔
- - بید مسلمہ حقیقت ہے کہ آج مجی یبودیوں کے پاس قدیم ترین عبرانی نسخہ 914ء کا لکھا
  - - کیرہ مردار (Black Sea) کے قریب غار قمران میں سے جو عبرانی خرید ( تختیاں) کے ہیں وہ بھی پہلی اور دو سری صدی قبل مسیح کے ہیں۔
    - ہے ۔ سامریوں کے ہاں تورات کا قدیم ترین نسخہ کمیار ہویں صدی عیسوی میں لکھا گیا۔

سینہ بہ سینہ آگے چلاتے ہیں۔ جیسے

اورل لاء (OralLaw) کی حقیقت: میودیوں کے پچمے قوانین ہیں جن کو دہ

ہارے ہاں ضرب الامثال ہوتی ہیں جو پچھلے لوگوں نے بنائیں ان کو بعد میں آنے والے استعال کرتے ہیں۔ ان ضرب الامثال کو "Oral Lawa" کما جاتا ہے۔ یہودیوں کے اورل لا تیرہ سوسال تک غیر کمتوب رہے۔ صرف سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے رہے۔ اب بتا کمیں کہ جو باتیں تیرہ سوسال تک سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہیں وہ تو رائی کا پیاڑ بن جاتی ہیں۔ بہی حال Oral Laws کے ساتھ ہوا۔ دو سری صدی عیسوی میں ایک فخص ابی یہودہ بن شمعون نے ان کو مشنا (Mishnah) کے نام سے تحریری شکل دی۔ فلسطینی یہو دیوں نے ترجمہ کیا تو اس کا نام Halakah رکھا۔ بابلی یہودیوں نے جب ترجمہ کیا تو انہوں نے اس کا نام Haggadah رکھا۔ ان نتیوں تحریف شدہ کتب کا مجموعہ قلمود کہلا تا ہے۔ اور بھی یمودیوں کا سرمایہ ہے۔

ا نجیل میں تحریف: انجیل میں تحریف: مرجہ حضرت عیسی کے آسان پر اٹھائے جانے کے بعد لکھی گئی۔ اس میں اختلاف ہے کہ یونانی زبان میں لکھی گئی یا آرامی زبان میں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کے بعد "امثال سلیمان" نامی ایک کتاب جمع کی گئی اور اس کو سلیمان کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ پھران سب کتابوں کو بیت المقدس میں محفوظ کیا گیا۔ مگر 70ء میں جب بیت المقدس کو دوبارہ تاہ کیا گیا تو یہ ساری کتب ضائع ہو گئیں۔ صرف بائبل کا یو نانی ترجمه باقی ر ہا۔

عیسائیوں کولاجواب کردینے والے سوالات: کہ New Testament

کا ترجمہ لاطبی زبان میں کس نے کیا؟ کب کیا؟ کیوں کیا؟ تو اس کی تاریخ (History)ان کے پاس موجود نہیں۔ چوتھی صدی عیسوی میں عیسائی یادری نے سوچا کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ جارے ہزاروں ننخے ہوں اور جاری کتابیں آپس میں نہ ملتی ہوں . للذا ہمیں اس کا کچھ کرنا چاہئے۔ چنانچہ یوپ کے تھم پر نظر ٹانی کی گئی اور سترا نجیلوں کو اکٹھا کیا گیا۔ مگر پیشوایان وین نصاری نے ان میں ہے جار کو منتخب کرلیا۔ کیوں ایباکیا؟ عیسائی بوپ قیامت

تک اس کاجواب نہیں دے سکتے۔

ان جاریس سے ایک کانام Sir King James Version ہے۔ وہ آج کل عیسا سُون کے ہاں بہت متبول ہے۔ پہتہ ہے " Version "(وَرشن) کیے کہتے ہیں؟ اگر کسی كتاب ميں ترميم كر دى جائے ، كى بيشى كى جائے تو اس كے دوسرے ايديش كو ورشن Version کہتے ہیں۔ بسرحال ورشن کالفظ بتا ؟ ہے کہ وس کتاب میں کمی بیشی ہو چکی ہے۔ اور حقیقت بھی سی ہے کہ پہلی کتاب اور نئ کتاب میں پانچ ابواب (Chapters) کا فرق ہے۔ پہلے پانچ ابواب زیادہ تھے بعد میں کم کر دیئے۔ وہ پانچ ابواب کیوں نکال دیئے؟ اس کا جواب آج تک عیسائی دنیا کے پاس کوئی نہیں ہے۔

کالج میں اسلام کے عنوان پر لیکچر

سویڈن میں ایک عیسائی لڑکی سے مکالمہ: نقیرنے ایک مرجہ سویڈن کے ایک

دیتے ہوئے کما کہ قرآنِ دنیا کی واحد کتاب ہے جو آج تک اصلی حالت میں موجود ہے۔ ا یک عیمائی لڑک نے سوال کیا کہ کیا ہمارے پاس اصلی کتاب نہیں ہے؟ فقیرنے یو چھا کہ بیہ بتائیں کہ حضرت میسی علیہ السلام پر انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟ کہنے گئی ' سریانی زبان میں۔ میں نے یو جھا کہ آج کس زبان میں ہے؟ کہنے گئی ' انگریزی زبان میں۔ فقیرنے کما' معلوم ہوا کہ جس زبان میں نازل ہوئی تھی آج اس زبان میں انجیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ لڑکی کہنے گئی' ہاں میں تتلیم کرتی ہوں کہ ہمارے پاس اس کا انگریزی ترجمہ (Translation) ہے۔ فقیرنے کما کہ اس کو آپ خدا کا کلام (Words of God) نہیں کمہ سکتے۔ اس نے ساری کلاس کے سامنے نشلیم کیا کہ واقعی اصل انجیل اس وقت موجو و نہیں ہے۔

انجیل کا ترجمہ کیسے کیا گیا؟: کام یہ کیا کہ لوگوں کے ناموں کا بھی ترجمہ کر دیا۔ حالا نکہ کسی زبان میں بھی ترجمہ کیا جائے تو انسانی ناموں کا ترجمہ نہیں کرتے مثلا ایک آدمی کا نام ہے مسٹربلیک (Mr.Black) تو ار دو میں ترجمہ کرتے ہوئے اسے مسٹر کالا نہیں کمہ سکتے مسٹر براؤن (Mr.Brown) کو مسٹر بھورا نہیں کمہ کتے۔ بہر حال بیہ متفقہ اصول ہے کہ محمى كتاب كالترجمه كرتے ہوئے انسانی ناموں كالترجمه نسيس كيا جاتا۔

نی اکرم مالکتی کا نام نای اسم گرای انجیل میں موجود تھا احد مالکتی کے نام ہے۔ احمد کالفظی ترجمہ ہے "سب سے زیاوہ تعریف کرنے والا"۔ چنانچہ عیسائیوں نے اس کا ترجمہ كرديا ' دى يريزة ون (The Praised One) - اب اگر كوكي Praised One كالفظ کے تو سننے والا آ دمی ہر گز ہر گز نہیں سمجھ سکتا کہ ہم سس کی بات کر رہے ہیں۔ اگر احمد مانگاریا ك لفظ سے بات كريں تو ہربندہ سمجے كاكہ احمد سي الله سے مراد الله كے وغير كا نام ہے۔ عیسائیوں نے کتاب کا ترجمہ کرتے ہوئے نہ صرف ناموں کا ترجمہ کردیا بلکہ ناموں کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ مثلا ان کے پینمبر کا نام تھا عیسی ۔ اس کو انہوں نے اسمر (Esia) بنایا۔ پھر حسب عادت شروع میں ہے(J) کا حرف شامل کردیا اور جیسز (Jesis) بنا دیا۔ آج کی عیسائی دنیا حضرت میسی سمو جیسز کہتی ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا نام یوسف تھا۔ عیسائیوں نے شروع میں ہے (J) نگا کراہے جو زف (Joseph) بنا دیا۔ یو حنا ایک نفظ تھا اس کے شروع میں ہے ( J ) نگا کراہے جو ہن ( J ohn ) بنا دیا۔ ایک پیغیبر کا نام تھا یعقوب علیہ السلام' اس کو انہوں نے جیکب (Jacob) بنا دیا۔ بسرحال عیسائیوں نے بعض ناموں کا ترجمه کردیا اور بعض ناموں میں حروف شامل کرے ان کو اصلی صورت سے بھیردیا۔ سوچنے كى بات ہے كہ جب ناموں كے ساتھ يہ سلوك كياتو پھر بقيد كتاب كاكيا حشركيا ہوگا؟

زر تشت مذہب کے بانی کا صبیح زمانہ پیدوئش زر تشت مذہب کی کتب کا جائزہ: بی معلوم نہیں ہے۔ اندازا سکندر کی فتح ایران سے 250 سال پہلے تھا۔ اس کی کتاب "اوستا" اب تاپید ہے۔ جس زبان میں تھی وہ زبان بھی تاپید- سیرت کے متعلق صرف اتنا معلوم ہے کہ 40 سال کی عمر میں تبلیغ کی۔ وقت کا بادشاہ سیسے مرید ہوا جس کی وجہ سے زرتشت سرکاری ندہب بن کر دنیا کے بعض حصول میں پھیلا۔

بدھ مت کی کتب کاحال: بدھ مت کے پیٹوانے سرے سے کوئی کتاب ہی نہیں بدھ مت کی کتب کاحال: کعی اور نہ ہی لکھوائی۔ اس کی وفات کے سوسال بعد ا یک مخص نے اس کے اقوال اور حالات زندگی کو جمع کیا۔

اب آئے قرآن پاک کی قددین اور اس کے جمع ہونے اسلام میں حفاظت قرآن: کا جائزہ لیا جائے۔ قرآن پاک نبی اکرم اللہ ایک کے ک

زمانے میں جار طرح سے محفوظ کیا گیا۔

- 👁 -ایک صورت توبه متمی که نبی اکرم مرتیکیا پر جب وحی آتی تواس وفت آپ مرتیکی بعض محابه کرام اللہ مین کو بلاتے اور خود ان کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ ان محابہ 8 کو کا تین وحی کہتے ہیں۔ ان کے نام آج تک کمابوں میں با قاعدہ محفوظ ہیں۔
- 🗢 دو مری صورت بیه تھی کہ نبی اکرم ملہ ﷺ خود حافظ قرآن تھے جب رمضان المبارک آ یا تو آپ مان جرکیل کے ساتھ بیٹ کردور کیا کرتے تھے۔
- تیسری صورت بیا تھی کہ کئی بزار محابہ اللہ عین کے ایسے بھی تھے جنہیں شروع ہے آخر تک قرآن یاک یاد ہو گیا تھا۔
- نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں قرآن پاک کو اس طرح محفوظ کیا گیا کہ کسی نے چڑے یر لکھا' کسی نے پھریر لکھا اور کسی نے پتوں پر لکھا۔

بتول پر لکھا ہوا قرآن مجید: لائبری میں لوہے کی تختیوں پر لکھا ہوا قرآن پاک دیکھا۔ لا برری کی انچارج عورت نے ایک دو سرا نسخہ دکھایا۔ کئے گی ' یہ ایک نادر چز ہے۔ جب فقیرنے دیکھاتو آپ بھین سیجے کہ اس کے بتوں کی رحمیں امھی تک اس طرح صاف نظر آتی تھیں جیے عیشم کے در خت کا پند سامنے رکھ لیس تو اس کے اندر رسمیں جلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ فقیرنے ان کو ہاتھ لگا کر دیکھا' وہ در خت کے بیتے تھے محرانہیں کتابی شکل میں بند کیا گیا تھا۔ یہ معلوم نمیں کہ کب لکھا گیا تھا اہم یہ بھنی طور پر کاغذی ایجادے پہلے كى بات موكى - سبحان الله! آج تك بنول ير لكما موا قرآن ياك محفوظ ب-

صدیق اکبر سے دور میں قرآن مجید کی حفاظت: جنگ عامہ میں جب بہت \_\_\_\_ سے حفاظ شہد ہوئے تو

سیدنا مدیق اکبر بڑھ کے حضرت عمر بڑھ کے مشورے سے قرآن پاک کے کھؤ بہ ابراء کو کیجا کروایا۔ حضرت زید بن ثابت بڑھ کی سربرای میں حفاظ محابہ کرام الملٹ کے کھؤ بہ ابراء کو سکتا کہ سادی اور فرمایا کہ سادے قرآن کو ایک جگہ پر اس طرح اکٹھا کریں کہ ایک حرف میں بھی تبدیل نہ ہو۔ لندا صدیق اکبر بڑھ کو جامع قرآن بننے کا شرف نعیب ہوا۔

حضرت عثمان غنی سے نسخہ جات: سیدنا حضرت عثمان غنی بھڑ نے اپنے دور مسلم عثمان غنی بھڑ نے اپنے دور مسلم عثمان غنی ملک جیسے خلافت میں قرآن مجید کے چار کننے ایک جیسے کھوائے۔ اور دنیا کے مخلف ممالک میں جیسجے۔ ان چار میں سے دو کننے اس وقت مجی محفوظ کو ا

محيفي ان كى شادت كو وقت خون مبارك كرا تعا- جب من فَسَيَكُفِيْكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ العَلَيْمِ والى آيت بربنجا تو تعيك اس جكه ايك دمه ما نظر آيا- كمان كياجا ؟ ب

السميع العربيم وال المدير وي وسيدال بدايد ومباس مرايا- من ياجاب كديد معابد الترايية

تہ یہ سرت میں ہوں ۔ رب مار بیات میں میں است میں است میں است میں میں میں ہوئے۔ قرآن پاک آج تک امت مسلمہ کے پاس محفوظ ہیں۔

قرآن مجید کے بارے میں دشمنوں کی گوائی:

ایک مذہی شعبہ "فریار نمنت

آف تعیالوی کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں کے پروفیسروں نے بہت ماری رقم مختق کروائی تاکہ وہ دنیا کے مختف حصوں سے مسلمانوں کی کتاب (قرآن مجید) کو اکٹھا کرکے دیکھیں کہ ان میں کوئی فرق تو نہیں۔ چنانچہ پوری دنیا کے مختف علاقوں سے قرآن پاک کے والے ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطے جالیں بڑار نیخ اکٹھے کئے گئے اور ان سب نوں کے ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطے

کوجب آپس میں طایا کیاتو کس بھی فرق نہ تکلا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ إِنَّا اَحْتُ وَ اِنَّا اللهِ كُرُو وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنُ ۞ (اس تعیمت نامے کو ہم نے نازل کیا اور اس کی نُزُّ لُنَا اللّٰهِ کُرُ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنُ ۞ (اس تعیمت نامے کو ہم نے نازل کیا اور اس کی

حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے)۔ بسرحال قرآن پاک کے جمع ہونے میں کوئی آدمی شک نہیں کر سکتا۔ پس بہ خدا کا کلام (Words of God) ہے۔

قرآن مجید کی زبان بھی محفوظ ہے: جس طرح خدا کا کلام محفوظ ہے اس طرح - اس طرح - اس محفوظ ہے اس طرح - اس طرح - اس محتود استحد کے اس محتود استحد کے اس محتود کی آج تک محفوظ ہے۔ جب قرآن اترا تھا اس وقت صرف ایک ملک کی زبان عربی تھی اور آج 21 ممالک کی زبان عربی ہے۔ وہ زبان مجی زندہ ' وہ کتاب بھی زندہ اور اس پر عمل کرنے والی قوم بھی زندہ۔ پس ثابت ہوا کہ اسلام کے دامن میں محفوظ آسانی کتاب آج بھی موجود ہے۔ جبکہ عیمائوں اور میودیوں کے پاس آسانی کتابیں موجود نمیں فظ ان کتابوں کے تحریف شدہ انگریزی ترجے موجود ہیں۔

#### وليل نمبر3

نی اکرم ملی اللہ کی سیرت محفوظ ہے: جس نی نے ہم تک دون اسلام پنچایا ہے اس کی سیرت بھی تو محفوظ ہونی چاہیے۔ اس کے بغیران کی اتباع نہیں کی جاسکتی۔ یہودی الفي لنك جائين تو بهي جمين حفرت موى من سيرت نبين دكما سكته - مكر "د-ن اسلام" وه ند جب ہے کہ جس کے بیرو کار (مسلمان) اینے محبوب مانتھیے کی گفتار کے بارے میں "كردار کے بارے میں'معاملات کے بارے میں'معاشرت کے بارے میں'معیشت کے بارے میں' ان کے نبوت کے زمانے ہے لے کران کے دنیا ہے رخصت ہونے تک کے شب و روز کی ایک ایک چیز کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔

### وليل نمبر4

مدعث باك من ب- كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى فِطْرَةِ اسلام وين قطرت ب: الإسلام (بريد نظرت اسلام بريد اموا ب) كويا احكام اسلام کاعلی ذوق ہرسلیم الفطرت مخض میں موجود ہوتا ہے۔ ایک عام سادہ آدمی کسی مسئلہ میں اسلامی شریعت کا تھم جانتا جاہے تو اس کے اپنے سینے میں مفتی موجود ہو تا ہے۔ حدیث ياك من إسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَلَوْ أَفْتَاكَ الْمُفْتِيُوْنَ (جب تَجْمِ مَعْتَى فَوْيُ وي توايخ دل سے بھی فتوی یوچھ لے) یہ نعت یمودیوں عیسائیوں اور ہندوؤں وغیرہ کو نعیب نمیں ہے۔ عیسائیوں میں ازدواجی زندگی کو معرفت النی کے حصول میں رکاوٹ سمجھنا اور عورت کو ننز (Nuns) یعنی ساری زندگی کنواری رہنے کی ترغیب دیناخلاف فطرت ہے۔ ہندوؤں میں خاوند کے مرجانے کی صورت میں بیوی کا جیتے جائتے آگ کی چتا میں جل کر تی ہوجانا فطرت انسانی کے مند پر طمانچہ ہے۔ یہودیوں کاب دعویٰ کرناکہ نبوت صرف بنی اسرائیل کی میراث ہے اور بقیہ انسانیت ان کے در کی گدا ہے خلاف عقل و دانش ہے۔ بدھ مت میں انسانی معاشرے سے فرار اختیار کرکے جنگلوں میں اکیلے رہنا اور کھانے پینے او ڑھنے کی ضروریات ہے یہ ہیز کرنا فطرت انسانی کے خلاف ہے۔

### دلیل نمبر 5

اسلامی عبادات سادہ اور قابل عمل ہیں: کس سادی ہے۔ نماز بڑھنے کیلئے وضو کرتے ہیں گویا ان اعضاء کو دھوتے اور پاک صاف کرتے ہیں جو عموما کام کاج میں نتکے کئے جاسکتے ہیں۔ مثلا بازو کمنیوں تک' بورا چرہ' سرکے بال اور پاؤں مخنوں تک۔ میں وضو کے فرا نکف ٹھسرے۔ باقی وضو کے اعمال سنت ہیں۔ کریں تو بیتینی فائدہ ہے عذر کی وجہ ہے نہ کر سکیں تو رخصت ہے۔ اگر کہیں یانی بھی میسرنہ آسکے تو تیمم کرکے نمازیزھ لی جائے۔ نماز کے اوقات کا انحصار طلوع فجراور غروب سس کے ساتھ کردیا گیا۔ یہ ایک ایا آسان کام ب دنیا کا ہر امیر' غریب' صحمتند' بیار' عالم اور جابل اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ہر مرد' عورت' بچیہ' سمجھد ار اور بو ژھا باسانی نماز کے او قات کا اندازہ لگاسکتا ہے۔ بجرطلوع مثس سے پہلے ' ظهر سورج کے زوال کے بعد ' عصر غروب عمس سے پہلے ' مغرب سورج غروب ہوتے تی اور عشاء جب سورج غروب ہوئے اتنا وقت کزر جائے کہ آسان پر ستارے چک

جائیں۔ ان او قامت کو معلوم کرنے کیلئے کسی آلے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی شہر میں ہو' ورانے میں 'جنگل میں' بہاڑ کی چوٹیوں پریا سمندر کے متلاطم حصوں میں ہو' ہر حال میں آسان کی طرف نظر اٹھاتے ہی نماز کے او قات کا پہتہ چلا سکتا ہے۔ نماز پڑھنے کیلئے پوری زمین جس پر ظاہری نایا کی کے نشان نہ ہوں ، کو مصلے کا درجہ دے دیا حمیا ہے۔ قبلہ کا رخ معلوم کرنے کیلئے اپنا اندازہ (تحری) لگائے پھرجس طرف مگمان غالب ہو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ بالفرض چار رکعت کی نیت باندھی اور پہلی رکعت مشرق کی سمت پڑھی مگر دو سری میں خیال غالب ہوا کہ نہیں قبلہ تو مغرب کی طرف ہے تو چاہئے کہ ادھررخ کر لے اگر تیسری رکعت میں شال کی طرف گمان غالب ہوا تو ادھر رخ کرلے۔ اگر جو تھی میں جنوب کی طرف سمت قبلہ ہونے کا گمان غالب ہوا تو اوھر رخ کر لے۔ ہرر کعت اگر مختلف ست مين بهي ردعى موكى تونماز قيول كرلى جائيكى فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (تم جدهر رخ کروا د هرېې الله بهو گا)۔

نماز کیلئے ستر عورت کو ڈھانینا منروری قرار دیا گیا کہ اتنالباس تو غریب ہے غریب ترین انسان کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اگر بالقرض الی جگہ ہو جمال انسان ماور زاو نگا اور برہند ہے اور قریب نہ در خت ہیں نہ ہی گھاس وغیرہ ہے جس سے اپنا ستر چھیا سکے تو ایسی صورت میں بھی بیٹھ کرنماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر صحت خراب ہے کہ کھڑا ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو بیٹھ کریڑھ لے۔ اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تولیٹ کریڑھ لے۔ اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کی سہولت موجو د ہے۔ اگر بالفرض سویا رہا آنکھ نہ تھلی یا الیا عذر لاحق ہوا جو اختیار سے باہر ہے تو نماز کو قضا پڑھ لینے کی سمولت موجود ہے۔ محمیا عبادت میں اتنی آسانی اور سادگ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اسے نا قابل عمل قرور نہیں دے سکتا۔

اب ذرا يموديت كي عبادات كا جائزه ليس - دين يمود ميس مفتے كے دن آگ جلانا جائز نہیں۔ اب جن لوگوں کے ذریعہ معاش میں آگ کا استعمال ہے وہ کیا کریں؟ بیار آدمی اگر اپنے لئے کھانا پکوونا چاہے تو کیا کرے؟ جمال بکل نہیں ہے اور چراغ جلایا جاتا ہے اگر بجھ جائے تو کیا ہے گا؟ ہفتے کے دن نہ کار خانے جل سکتے ہیں نہ ہی ہروہ کام کر سکتے ہیں جس میں آگ کا استعال ہو تا ہے۔ یہ عبادت انسان کیلئے کس قدر مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ مزید برآل بہودیوں کے نزدیک ہفتہ کے دن سواری پر سوار نہیں ہوسکتے۔ اگر کوئی ضروری کام کیلئے دور جانا چاہے یا معذور ہو ' کمزور ہو کہ پیدل نہ چل سکتا ہو تو وہ کیا کرے ؟ عقل کیے گی کہ اس عبادت نے تو ہارا جینا حرام کر دیا۔ بخشو بی بلی چو ہالنڈورا ہی بھلا۔

دین عیسائیت میں عبادت فقط چرچ میں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی آبادی سے ذرا دور ہو تو وہ سنڈے پریئز(Sunday Prayer) سے محروم ہو گیا۔ مزید بر آل اگر ہفتے کے دو سرے دنوں میں جی جاہے کہ عبادت کریں تو اتوار کے دن کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی کاروباری مجبوری کی وجہ سے چرچ نہیں جاسکتا تو وہ اینے گھرمیں عبادت نہیں کر سکتا۔ سمند روں میں سغر کرنے والے ملاح اور ماہی مجیر یو چھیں سے کہ جارا کیا قصور کہ ہم عبادت سے محروم۔ بیاڑوں میں زندگی بسر کرنے والے کیے عبادت کر سکیں گے۔ چلیں ایک دو سرے تکتے پر غور کریں کہ اگر کوئی عیسائی ایے مناہوں سے توبہ کرنا جاہے تو اسے یادری کے سامنے جاکر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا پڑے گاور نہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی یمودی گناہوں سے توبہ کرنا جاہے تو اسے دیوار گریہ کے باس جاکر رونا پڑے گا جبکہ کوئی مسلمان مناہوں سے توبہ کرنا جاہے تو نہ کہیں جانے کی ضرورت ' نہ ہی کوئی مال بیسہ خرج کرنے کی ضرورت' فظ اپنے دل میں ندامت محسوس کرکے آئندہ گناہ نہ کرنے کا اقرار كرك توبه قول مو جائ كي- مديث ياك مين ب الدِّين يُسْرُ (دين مين آساني ج)- قرآن مجيد على ب يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاَيْرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (الله تعالى تهارے ساتھ آسانی کا ورادہ کرتا ہے تھی کا نہیں)۔ نبی اکرم ملکھے نے ارشاد فرمایا يَسِّهُ و أُوَلاَ تُعَسِّمُ و أُ (آمانيال پيدا كرومشكلات پيدانه كرو)-

پس ثابت ہوا کہ یہودیت اور عیسائیت میں عبادات کا نصور اتنا آسان نہیں جتنا کہ اسلام میں ہے۔

#### وليل نمبر6

اسلام عالمی وین ہے:
اسلام ساری دنیا کیلئے مجت و سلامتی کا پیغام لایا ہے۔ پیغیر
اسلام عالمی وین ہے:
اسلام نے فرمایا یَآ یُٹھاالنَّاسُ اِنَّیْ رَسُولُ اللَّهِ اِلنَّکُمْ
جَدِیْعًا (اے انسانو! میں تم سب کی طرف رسول بناکر بھیجاگیا ہوں)۔ دو سری جگہ فرمایا گیا
کَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِیْرُ اوَ نَذِیرُ التمام انسانوں کیلئے بیٹیرو نذیر بن کر آئے)۔ رحمت للعالمین مونے قالم ہوں یا جاند پر یا مریخ پر جاکر آباد
مونے والے ہوں۔ ای لئے فرمایا گیا اُدنحکُواۤ فِی الْسِلْمِ کَآفَةً (تم سب کے سب
سلامتی میں داخل ہو جاؤ)۔ دو سری جگہ فرمایا گیا وَاعْتَصِیْمُ اِنِحَبْلِ اللَّهِ جَدِیْعًا (تم
سب اللہ کی ری کو مغبوطی سے پکڑلو)۔ وحدت قومیت کا نظریہ انواکھا ہے۔ افتلاف زبان
اور جائن الوان کی حدود ٹوٹ کئیں۔ یہ اجماعیت اور سلامتی کا نظریہ اسلام ہی کا پیش کردہ
ہو۔ اہل فارس کا دعوی ہے کہ نبوت ان کی میراث ہے۔ ہندوالوں کا دعویٰ ہے کہ آگاش وائی کا
اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ نبوت ان کی میراث ہے۔ ہندوالوں کا دعویٰ ہے کہ قرزند آسانی
درشن صرف گڑگا جناکا اشان کرنے والوں کیلئے ہے۔ اہل چین کا دعویٰ ہے کہ قرزند آسانی
مرف وی جی۔ مراسلام نے "کافه" اور "جمیعا" کالفظ استعال کیا ہے۔

## وليل نمبر7

اسلام کامل وین ہے:

دِیْنَکُمْ (آج کے دن میں نے تہارے دین کو کمل کردیا)۔

بس دین اسلام زندگی کے برشعبہ میں رہنمائی عطاکر تا ہے۔ انفرادی زندگی 'اجمائی زندگی' اجمائی زندگی' اجمائی زندگی' اجمائی زندگی' اجمائی زندگی' اجمائی زندگی سائل ' معاشی مسائل ' معاشی مسائل ' عبادات و اخلاقیات 'امن ازدواجی زندگی 'سیاسی مسائل ' معاشی مسائل ' معاشرتی مسائل ' عبادات و اخلاقیات 'امن و سلامتی کے احکام ' بیج و شراء کی تفصیلات ' غرض ہے کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ' مجرمرنے سے لے کر جنت و جسم میں داخلے تک کی تمام تفصیلات بتادی گئی ہیں۔ یہودیت اور عیمائیت کو فقط عبادات و جسم میں داخلے تک کی تمام تفصیلات بتادی گئی ہیں۔ یہودیت اور عیمائیت کو فقط عبادات و

ا ظلاقیات تک محدود کر دیا گیا۔ زندگی کے دو سرے شعبوں میں انسان حالات کے رحم و کرم یر چھوڑ دیا گیا۔ اس لئے مغرب نے سیاست کو دین سے الگ کر کے ہوا و ہوس کے تقاضے يورے كرنے كيلئے راہيں پيدا كرليں۔ بقول شخصے

جدا ہو دیں ساست سے تو رہ جاتی ہے چھیزی

### وليل نمبر8

اسلام نے تخصیل علم کو مقصد عظیم بنا کر انسانیت ہے: کے سامنے پیش کیا۔ قرآن کا آغاز علم کے بیان سے اسلام علم وبربان كاحامي موا فرمایا اِفْرَا (پر منے)۔ نی رحمت مراکی کو یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ (کتاب کی تعلیم دیے والے) كالقب عطاكيا كيا۔ آپ مُلْ تَكِيم نے ارشاد فرمايا " اُطْلَبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلْيَ اللَّخدِ " (علم حاصل كرو بتكمو زے سے لے كر قبريس جانے تك) \_ كويا انسانى زندگى ميں کوئی ایسا وقت نہیں آنا چاہئے جب وہ اپنے آپ کوعلم سے فارغ سمجے۔

- \* ني اكرم الكلي في ارشاد فرمايا "علماء ك قلم كى سيابى شهيدول ك خون سے زياده
- \* نبی اکرم مان کی ارشاد فرمایا "علم کا طلب کرنا برمسلمان (مرد اور عورت) پر فرض
- \* قرآن مجيد مين محوب خدا سال كالله كا وعاك متعلق ارشاد فرايا" قُلُ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا "اے پروردگار! میرے علم کو ہڑھا۔
- \* قرآن مجيد من علاء كي عظمت و فعيلت ان الفاظ من بيان كي من يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ (الله تم مِن سے ان لوگوں کے رتبے بلند کرتا ہے جو ایمان لائے اور جو علم دیتے گئے)
- \* -اسلام نے ہرمسلمان کوشد کی کمی بن کرعلم حاصل کرنے کی تلقین کی هل عِنْدَ کُمْ مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا (كياتهار عياس علم بي جه تكالوتم مار علي!)-

- \* اسلام نے جھڑے کے وقت بھی علی دلائل طلب کے۔ فرمایا هَاتُو أَبْرُهَانَكُمْ إِنْ كَنْتُمْ صَادِ قِيْنَ (اپنابران پيش كرو اگر تم سے مو)\_
- \* اسلام نے جالمیت کے دور میں اقوام عالم کو علم سکھایا۔ سیوبیہ ' بوعلی ' زجاج آئمہ لغت و نحو تن محر عربي النسل نهيس-امام اللغت اسليل بن محد جو برى استاد مجد المدين ابو طا ہر محمد بن لینتوب فیروز آبادی ہمی عربی النسل نہیں تھے۔ ابوالفرج (مسیحی) کی تصانیف عربي ميں بكفرت ہیں جبكہ وہ مالٹا كا باشندہ ہے۔ مورخ الثهير بربان الدين موصل ميں پيدا ہوئے۔ علامہ ابن خلدون تونس میں پیدا ہوئے اور فلفہ تاریخ کے موجد سے۔ مقریزی کے وجود پر بعلبا کو افخرہ۔ امام اعظم " اہل فارس ہے ' امام بخاری " ' امام مسلم" "امام ترندي" وغيرهم وسط ايشياسته ينقه سائنسي علوم بيس رئيس الاطباء بو على سينا في "القانون في الطب" لكسي جو آج بهي منتدب- الجبراكا مخرج عربي كالفظ "الجبرا" ہے۔ ریامنی کا جدید تصور "الگوارزم" محمد بن موی کے "الخوارزم" ہے مشتق ہے۔ اس كى كتاب بكتاب الخضر في حساب الجبره التقابله - كے لاطبیٰ ترجے كے ذريعے الجبرا یورپ میں متعارف ہوا۔ بھریات کی سائنس کی ابتدا ابوا لیٹم نے بہ کتاب المناظر تعنیف کر کے رکی۔ علی بن جسی نے "تذکرۃ اککالین" لکمی اور جراحی ہیں محذرات کے استعال کی تبویز پیش کرنے والا پہلا مخص بنا۔

ِ تورات اور انجیل میں علم حاصل کرنے کی اہمیت پر استدر روشنی نہیں ڈالی می جمقدر اسلام نے علم کے حصول کی ترغیب دی۔ یہ اسلام کا الما زہے۔

## وليل نمبر9

ارشادہاری تعالی ہے اِنتَمَالُمُو مِنُونَ اِنْحَوَةً اللّٰمُ اللّٰمُ مِنُونَ اِنْحَوَةً اللّٰمُ مِنْ مِنْ اِنْ مِن اللّٰمِ اللّٰمِ مِن اللّٰمِ مِن اللّٰمِ مُن اللّٰمِ مِن اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ مِن اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الل اكرم مَنْ الله عن من الله عنه الله عنه الله المعنى الله عنه الله ع جاؤ۔ اسلام نے حمیت الجاحلیت دلوں میں رکھنے والے لوگوں کو اغلاقیات کا ایبا درس ویا کہ

و شمن ووست بن محيّے ' رقيب رفيق بن محيّے اور عدو حبيب بن محيّے - قرآن نے يول منظر كشي كَ "وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاصْبَحْتُهُ إِنِعْمَتِهِ إِنْحُوانًا" (تم ياد كروالله كى نعت كوكه جب تم وعمن عصر تواس في تمهارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم بھائی بھائی بن مجئے)۔ محابہ کرام اللہ میں مواخات کے ایسے واقعات پیش آئے کہ تاریخ انسانی اس کی نظیر پیش کرنے سے قامر ہے۔ حضرت عمر بی این کے سامنے جب حضرت بلال ہو این آئے تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ حمید نا بال" آگئے۔ ووسرے موقع یر کما سیدنا ابوبکر اعتق سیدنا بلال"

### دليل نمبر10

انسان ہونے کے نامے ہم سب آدم اسلام مساوات عامہ کاحامی و داعی ہے: کی اولاد ہیں۔ لندا کس کورے کو کالے پر اور نمسی عجمی کو عربی پر نعنیلت حاصل نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے " إِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ أَتْقَكُمْ (بِ قَلَ تَم مِن سے الله كے زديك وه كرم بجو زياده متقی ہے)۔ پس تحریم و مغلل کی بنیاد نیو کاری اور پر ہیزگاری ہے۔ حضور اکرم مانگیا نے جد الوداع ك موقع يرار شاد فرمايا" يَامَعْشَرَ قُرَيْشِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ ذَهَبَ عَنْكُمْ نَحُوَّةً الْحَاهِلِيَّةِ وَتَعْظِيْمَهَا بِالْآبَاءِ- النَّاسُ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تَرَابٍ (ا ) قرال: بے شک اللہ تعالی نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور آباء و اجداد پر ناز کرنا منع کردیا۔ انسان آدم علیہ السلام کی اولاد میں اور آدم مٹی سے بنائے مینے)۔ نی اکرم مرافقی نے تخت کی بجائے سغید زمین پر نشست اس نے اختیار کی کہ سب فاک نشین ہم فرش ہو جائیں۔ اس کا بهترین نمونه نماز کی صف ہے کہ جمال امیر' غریب' چھوٹا' بڑا سب ایک ہو جاتے ہیں۔ آليا عين الرائي مين أكر وفت نماز قبله رو موكر زهن بوس موكى قوم عجاز ند کوکی بنده رہا نہ کوئی بنده نواز ایک ہی صف میں کھڑے ہو مکئے محمود وایاز بنده و صاحب و مختاج و غنی ایک بوئے تیری سرکار میں پنیج تو سبھی ایک ہوئے

#### وليل نمبر[1

اسلامی شریعت کوانسانی قوانین پر برتری حاصل ہے: تجربات و مثابدات

کی بنیاد پر جو قوانین مرتب کرتی ہے وہ ناپائیدار ہوتے ہیں۔ حالات کی ذرا سی تبدیلی کئی الیے معاملات سے پردہ اٹھاتی ہے کہ قوانین میں تبدیلی کرنی پر جاتی ہے۔ اس لئے انسانی قوانین میں و کتا فو کتا ترمیم و تمنیخ ضروری ہو جاتی ہے۔ اسلامی شریعت کے قوانین کو انسانی قوانین بربرتری تین وجو ہات سے حاصل ہے۔

- 1) اسلامی شریعت کو انسانی قوانین پر حال و مستقبل کے لحاظ سے برتری حاصل ہے۔
  اسلامی معاشرے کے جو بنیادی اصول چودہ سوسال پہلے بتائے مجے اگر وہ حق و انساف
  کی آنکھ سے ویکھے جائیں تو سورج کی طرح ٹیکٹے دکھائی دیتے ہیں۔ یورپ نے آج
  سائنسی دور میں بھی انسانی حقوق 'امن و سلامتی 'عدالت و انساف کے اسلامی قوانین
  کو اپنانے ہی میں عافیت سمجی ہے۔ امریکہ نے وافتکن میں سپریم کورٹ کی مرکزی
  عمارت بنائی تو اس کے لاؤنج میں نبی اکرم میں تھی ہے۔ بعض فرامین کو آرٹس (کیلیگرانی)
  کے انداز میں تکھوایا جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے پینیر میں تینی نے انساف کا
  استدر بول بالاکیا کہ آج کا انسان ان کو خراج عقیدت پیش کے بخیر نہیں رہ سکنا۔
- 2) -اسلامی شریعت کو انسانی توانین پر مکان (مشرق و مغرب) کے لحاظ ہے برتری حاصل
  ہے۔ اسلامی قوانین دنیا کے ہر ملک کیلئے قابل عمل ہیں۔ زمین کے فاصلے ان پر اثر
  انداز نہیں ہو سکتے۔
- 3) -اسلای شریعت کو انسانی قوانین پر معیار زندگی(امیرو غریب) کے لحاظ ﷺ برتری حاصل ہے۔

#### دليل تمبر12

بنیادی حقوق میں اسلامی شریعت کاامتیاز: اسلامی شریعت کو بنیادی حقوق کے میادی حقوق کے میدان میں بھی امتیاز نصیب ہے۔

- آزادی ء ندہب: اسلام نے عقیدے کے معالمے میں انسان پر جرو اکراہ کی بجائے آزادی و افتیار کی راہیں کھولیں۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ لا اِکْرَاهَ فِنی الدِّیْنِ (دین میں کوئی جرو اکراہ نہیں)۔
- آزادیء فکر: اسلای شریعت نے کا تنات کے متعلق انسانی سوچ کو فکر و عمل کی آزادی بخش ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے إِنَّ فِنی نَحلُقِ السَّسَمُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْحَتِلَافِ النَّسَمُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْحَتِلَافِ النَّبَالِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِاُولِیْ الْاَلْبَابِ (بِ شک آسان اور زمین کی پیدائش میں اور ون اور رات کے اختلاف میں عقمندوں کیلئے بڑی نشانیاں ہیں)۔
- آزادی رائے: اسلامی معاشرے کے ہر فرد کو آزادی رائے عطاکی گئی ہے۔ ارشاد
   باری تعالی ہے وَ شَاوِرُ هُمْ فِنی الْاَمْرِ (اور آپ اپنے امور میں ان سے مشورہ کیا کیجئے)

#### وليل تمبر13

ازوواجی زندگی کے اصول و ضوابط:

اسلام نے زندگی کے ہرمیدان میں انسان

زندگی کے کامیاب ہونے کیلئے سنری اصول و ضوابط بنائے گئے ہیں۔ نکاح و طلاق کے

مسائل ، حقوق زوجین ، والدین کے حقوق اولاد کی تعلیم و تربیت اور دراشت وغیرہ کے ایسے

مائل ، حقوق زوجین کئے ہیں کہ دنیا کا کوئی ند بہب بھی اس کی نظیر پیش سیس کر سکتا۔ کتنی

عبیب بات ہے کہ مادی ترقی اور وسائل کی فراوانی کے باوجود یو رب میں طلاق کی شرح 60 فیصد بھی سیس ہے۔ اس کے باوجود اسلای

فیصد سے زائد ہے جبکہ اسلامی ممالک میں 6 فیصد بھی سیس ہے۔ اس کے باوجود اسلامی ممالک کو تحرؤ ورڈ (Third World) کما جاتا ہے۔

ناطقہ سربگریاں ہے اے کیا کئے

## دليل نمبر14

اسلام اور مسکلہ غلامی: رہا ہے۔ اکثر ممالک میں جنگی قیدیوں کو قیدو بندکی صعوبتیں

برداشت کرنے کے علاوہ طرح طرح کی ذہنی اذبیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض او قات تو کھانے میں دوائیں ملا کر ان کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا جاتا ہے۔ جنگی قیدیوں کو کسی طرح کی رعایت دینا گوارا نہیں کیا جاتا۔ جنگ عظیم اول اور دوم میں پورپ نے جنگی قیدیوں کا جو عبر نتاک حشر کیا وس کی دوستانیں س کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یو ری دنیا میں اسلام ہی وہ نہ ہب ہے جو جنگی قیدیوں کا بمترین حل پیش کرتا ہے۔ اکثر لوگ سنلے کی تفصیلات کاعلم نہ ہونے کی وجہ سے یوں سیجھتے ہیں کہ اسلام انسانوں کی خرید و فروخت کی اجازت دیتا ہے جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ حقیقت میہ ہے کہ اگر کوئی فوج مسلمانوں پر حملہ کرے اور مسلمان فتح یاب ہوں تو وہ جنگی قیدیوں کا کیا حل کریں؟ اس کی چند صور تیں ہیں۔

- آن قید یوں کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ عقل و دانش کے خلاف اور د شمن کو دوبارہ حملہ کرنے کاموقع دینے کے مترادف ہے۔ یہ تو برے کو برائی کاموقع دینا ہوا للذا یہ مسئلے کا حل
- قیدیوں کو قل کر دیا جائے۔ یہ کھی بھی عبرت سکھانے کیلئے تو ٹھیک ہے ؟ہم مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے۔ اس ہے اسلام کو تو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو تا فقط وعمن کا نقصان ہو تا ہے۔ لندا یہ بھی حل نہ ہوا۔
- آپ میری صورت یہ ہے کہ قیدیوں کو فوجیوں میں تقسیم کر دیا جائے آگہ ہے لوگ اسلامی ز تدگی کو قریب ہے دیکھیں اور ممکن ہے کہ اسلام قبول کر نیں۔

یہ جنگی قیدی اگر مرد ہے تو غلام کہلائے گااور اگر عورت ہے تو باندی کہلائے گی۔ ان کا درجہ آزاد مسلمانوں کے برابر ہرگز ہرگز شیں ہو سکتا۔ تاہم اسلام نے ان کے کھانے پینے **اور لباس** وغیرہ کے متعلق تعلیم دی ہے کہ جو خو د کھاؤ و بی اینے غلام کو کھلاؤ 'جو خو دیہنو

د ہی ان کو پیٹاؤاور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معالمہ کرو۔ اگر انہیں آ زاد کرو گے تو ہیہ الله تعالى كے بال بوے اجر و ثواب كا باعث ہے۔ غلام چونكه اينے مالك كى ملكيت ميں ہو تا ہے للذا اس سے کام کاج کروانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر کوئی مالک محسوس کرے کہ اسے غلام کی ضرورت نہیں تو وہ کسی دو سرے مسلمان ہے رقم یا کوئی چیز لے کرغلام اس کی مکیت میں وے سکتا ہے۔ اسلامی شریعت کا اصل ہدف یہ رہا ہے کہ میہ وشمن جنگی قیدی جب مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھیں سے تو مسلمان ہو جائیں سے اور تاریج محواہ ہے کہ اسلامی دنیا میں غلاموں نے بڑے بڑے علمی اور عملی کارناہے سرانجام دیئے۔ مثبتے نمونہ از خروارے کے طور پر چند مثالیں ملاحظہ فرمائے۔

سالم بوہی حضرت حذیفہ بوہی کے غلام ہیں محرراہ ہجرت میں مسلمان مهاجرین کے ا مام بنے۔ حضرت زید بواللہ غلام ہیں محر سربہ مونہ میں حضرت جعفرطیار بوہی جیسے جلیل القدر محالی کے امیر بنے۔ مہیب رومی جائز سے غلام مگر حضرت عمر جائز نے اپنی مرض الموت میں انهیں اسوقت تک مسجد نبوی کا امام بنایا جب تک خلیفه کا انتخاب نه ہو گیا۔ عکرمہ جائش اور قناده بن في غلام تنه مكركت تغير من سيد المغسرين كملائه - حسن بصرى كنيز زادے تنه مكر صوفیاء کے امام بنے۔ نافع بھٹے غلام تنے محرعن مالک عن نافع بن عبد اللہ بن عمر بھٹے ہیں سلسلہ الذہب كملائے۔ بقول امام بخاري "ميه روايت كاسلسله آسان كے نيچے روايت كا اصح ترین ملیلہ ہے۔

محمود سبكتكين غلام ابن غلام تعامر بادشاه بنا اور سومنات كا فاتح كهلايا- اليمين غلام تفا تكر مامون الرشيد كاجر نيل بنا- قا بره يونيورش كا باني جو بره غلام تفا- طارق بن زياد فاتح جبرولٹر غلام تھا۔ ہندوستان کا پہلا مسلمان بادشاہ ایبک غیابث الدین غوری کاغلام تھا۔

اس کی بنیادی وجه اسلامی تعلیمات کا حسن و کمال ہے که مسلمانوں کو غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم مانگیل کی گود میں آپ کے نواہے حضرت و غلام زاوے اسامہ بن زید بھی تھے آپ ملکھی نے فرمایا "اے بروردگار! ا ا ہوں جو کوئی ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما"۔

سجان الله۔اینے نواہے اور غلام زادے کے ساتھ مساوات اور محبت کا یہ سلوک دیکھے کر دنیا انگشت بدنداں نہ ہو تو کیا کرے۔ حضرت زید براٹیز نبی اکرم میں تھیا کے غلام نتھے مگر آپ مر المرات اپنی حقیقی پھو پھی زاد بس سے اسکا نکاح کیا۔

اسلامی شریعت کی ان تعلیمات کابه اثر ہوا کہ اکثر و بیشتر جنگی قیدی اسلام قبول کر لیتے اور بعض او قات بڑے بڑے علمی کمالات کے حامل بنتے۔ خلیفہ ہشام بن عبد المالک نے حضرت عطاء ؓ ہے یو حیما کہ اسلامی شہروں کے فقیہ جو غلام ہیں ان کے متعلق بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مدینے میں نافع" ۔ مکہ میں عطاء ابن الی رباح" ۔ یمن میں طاؤس" بن کیمان۔ یمامه میں بیجی" بن کثیر۔ شام میں مکول" ۔ موصل (الجزیرہ) میں میمون بن مہران<sup>"</sup> ۔ خراسان میں شحاک بن مزامم " اور بصرہ میں عطاء الحن بصری " و ابن سیرین " سب غلام ہیں۔ جبکہ صرف كوفيه مين ابراجيم المتحعي عربي النسل تھے۔

### وليل نمبر15

کی**ااسلام تلوار کے زور ہے** پھیلا؟: که هر دید و دانش رکھے والا انسان ب اختیار اس کی طرف تھنچا چلا آ تا ہے۔ اس کے سامیہ رحمت میں اے امن و آشتی کا سانس نصیب ہو تا ہے۔ یمود و نصاری نے الزام تراثی کی انتا کرتے ہوئے کیا کہ دین اسلام تو تکوار کے زور سے پھیلا ہے۔ لینی چند جنگجو انسانوں کا گروہ مسلمانوں کے پیغیر میں تیا ہے ساتھ مل کیا تھا۔ انہوں نے قوت یازو ہے عرب و عجم میں اسلام کو پھیلا دیا۔ جب یو چھا گیا کہ ان انسانوں کو نمس تکوار نے مسلمانوں کے پیغیبر کے گر د جمع کر دیا تھا تو بغلیں جھانکنے کھے۔ یہ کیے بغیر نہیں رہا جاتا کہ وہ بغیبر خدا مائٹین کے حسن اخلاق ہے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے تھے۔ آہیے چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

 یمود میں سے عبد اللہ جائی بن سلام 'میسائیوں میں سے عدی بن حاتم جائی ' قبیلہ عجم کے یاوری تمیم داری ہوہی ' بجوس میں سے سلمان فارسی ہوہی ' حبش ہے بلال ہوہی ' روم

ے میب بولٹر 'ایٹیائے کو چک سے عداس بولٹر 'افریقہ سے باقوم بوٹٹر جیسے حضرات کا اسلام قبول کرنا کویا اسلام کی حقانیت کامنہ بولتا ثبوت ہے۔

- بادشاہوں کا نظارہ دیکھو۔ اکیدر شاہ ' دومت الجندل ' جیفر شاہ بحرین ' امحمہ بھٹے شاہ الی سينا' ذوالكلاع بنافر شاه حمير جيسے فرمانروا عبداللہ ذوالعجادين جابي ' ابو ذر جابئر اور مقداد برافز جیسے فقراء کی اوٹ میں بیٹھے نظر آئیں گے۔ ملک یمن کا دائسرائے باذان اور ملک شام کا وائسرائے فروہ فزاعی دونوں دور سے خط غلامی پیش کر رہے ہیں۔
- ابن زہیر جیسا بخن محتر' نابغہ جیسا زبان آور' کعب جیسا زمزمہ سنج' حسان رہائی جیسا حقیقت پند' یه وه لوگ ہیں جو ایک قصیدہ پڑھ کر قوم کو لڑانے والے یا ملانے والے تھے گریمال سب فصاحت و بلاغت بھول کر دیپ جاپ بیٹھے ہیں۔
- امحاب صفہ اللہ عنی کے دائیں بائیں دیکھیے۔ آپ کو فاتح عراق خالد بن ولید براٹی \* فاتح شام ابو عبیده عامر برایش و فاتح ایران سعد بن و قاص برایش اور فاتح مصر عمرد بن العاص وہیں نظر آئیں گے۔
- کوئی بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب ہوئی تکوار لے کر نکلے تھے مگر چند ساعات کے بعد سر جھکائے کیوں کھڑے ہیں؟
- \* بتائے تو سمی کہ سید اللہ اء امیر حمزہ جائل کے قلب و جگر کو چبانے والی اور ان کے اعتناء کو ہار کی منکل میں پرو کر مکلے میں ڈالنے والی ہندہ بنت عتبہ بن رہیہ نے کفر کی بازی کیے ہاری اور اسلام کو سینے سے کیوں لگایا؟
- کوئی جواب دے کہ خالد میں ولید کرزی بن جابر القهری عینیہ بن حسین ولغرازی \* سميل بن عمره قريشي، ثمامه بن اسال نجدي اور ابو سفيان بن حرب كوسس تكوارية عما ئل و ما ئل کیا۔
- \* -سوچنے که حضر موت- جیرہ- امسا- بحرین اور حبشہ وہ علاقے ہیں جمال کوئی مسلمان سابی نمیں گیا بھروہاں کے بادشاہ مسلمان کیوں ہوئے؟
- \* تركول كى تاريخ كيول نبيل ويكيت كه ساتويل صدى كے آغاز ميل خلافت عباسيه كانشان

مٹا دیا گیا گرنصف صدی میں مفتوحین کے دین نے فاتحین کے دلوں کو فتح کرلیا۔ کیااس قوم کا داخل اسلام ہونا انجذ ابی طاقت و قوت کی دلیل نہیں ہے؟ پس اسلام ہی ہے جو مشرق کو مغرب سے ملاسکتا ہے اور میں میرا پندیدہ دین ہے۔ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْاِسْلَامَ دِيْنًا وَ آخِرُ دَعْوَانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥



وفى الارض قطع متجورت و جنت من اعناب وزرع و نخيل صنوان و غير صنوان يسقى به آء واحد و نفضل بعضها على بعض فى الاكل ان فى ذلك لايت لقوم يعقلون ٥

اور زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دو سرے کے متصل واقع ہیں۔ انگور کے باغات ہیں 'کھیتیاں ہیں 'کھیور کے درخت ہیں جن میں پچھ اکبرے ہیں اور پچھ دو ہرے۔ ان سب کو ایک ہی بیزوں میں ہم کسی کو بہتر بنادیتے ہیں اور کسی کو کم تر۔ ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں بنادیتے ہیں اور کسی کو کم تر۔ ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کیلئے جو عقل رکھتے ہیں۔

# اسلام اورسائنس

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِشْمِ اللَّهِ الرِّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِشْمِ اللَّهِ الرِّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْحَتِلَافِ النَّيْلُ وَ النَّهَارِ لَاْ يَاتِ وَلَا وَلِي الْكُابُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ قُلِ انْظُرُ وامَا ذَا فِي السَّمُوٰاتِ وَ الْاَرْضِ - وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْاَرْضِ - وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ الْعُلَمَ الْعَلَمَ وَمُسْلِمَ وَمُسْلِمَةً - الْعُلَمَ الْعَلَمَ الْعِلْمِ فَريضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمَ وَمُسْلِمَةً - الْعُلَمَ الْعَلَمَ الْعِلْمِ الْعَلَمَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ وَمُسْلِمَةً وَقَالَ النَّيْقِ كُلُومِ الْعَلَمَ الْعِلْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ مَا عَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِمُ الل

زندگی بسر کررہے ہیں جو ساسس اور نیکنالوی کا دور الملا ہے۔ اج کا انسان چاند پر اپنالدم
نکا چکاہے، یہ Cosmic (کا کتاتی) بلندیاں اس کے سامنے تمٹی ہوئی نظر آتی ہیں اور انسان
ہر چیز کی Micro and macro detail (چھوٹی اور بڑی جزئیات) معلوم کرنے کا
مثنی ہے۔ یمی چیز آج سائنسی ہختین کا محور بی ہوئی ہے۔ انسان کے اندر حقیقتوں کو جانے کا
جذبہ اس وقت عروج پر ہے۔ لندا اس مناسبت سے آج اس محفل میں اسلام اور سائنس
کے عنوان پر چندیا تیں عرض کی جائیں گی۔

عقلمندلوگ قرآن کی نظر میں:

العزت ارشاد فرائے ہیں اِنَّ فِی خَلْقِ اللّهُ مِن اَللّهُ مِن اللّهُ رَبِ اللّهُ مُن وَ اَنْحَتِلاَفِ اللّهُ مِن اللّهُ مَن وَ اَنْحَتِلاَفِ اللّهُ اِللّهُ مَن وَ اَنْحَتِلاَفِ اللّهُ اِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

تظرفی الحلق کرنے والے انسان کو ایک متناز انسان کما گیاہے۔

سائنس كياتي؟: الله رب العزت ارشاد فرمات بين وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا الْسَمَاءَ كُلَّهَا الْسَمَاءَ كُلَّهَا الله العزت في معزت آدم عليه اللهم كو تمام نام بتا دیئے تھے)۔ اس آیت کی تفیر میں عبداللہ ابن عباس بوافی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کی چیزیں اور ان کی صفات تغییں۔ علامہ زمخشری ؓ جنہوں نے تغییر کشاف لکھی 'جس کا تذكره علامه اقبال" في كياكه:

> گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف تیرے وجود یہ جب تک نہ ہو نزول کتاب

وہ فرماتے ہیں کہ اس علم الاساء سے مراد چیزیں اور ان کی افادیت ہے کہ ان کے فاكدے كيا ہو سكتے بيں۔ امام رازي فرماتے بيں كه "اساء" سے مراد اشياء بيں۔ آج كے اس دور میں علم الاشیاء کا نام سائنس ہے۔

اسلام اور فارما کالوجی (Pharmacology): بوشوں پر غور کرنا اور ان کے فوائد و

نقصانات کو جانتا فارماکالوجی کملاتا ہے۔ ایک Pharmacist (دواساز) کیا کرتا ہے؟ نیا تات سے کچھ چیزیں لے کران کو ملالیتا ہے۔ اور ان کے ملانے میں مناسب مقدار کوید نظر ر کھتا ہے کیونکہ بیہ دونوں چزیں بہت اہم ہیں۔ یعنی Properties (خصوصیات) کیا ہیں؟ اور ان کی Quantities (مقدارین) کیا ہونی جاہئیں؟۔ Properties (خصوصیات) كا جانتا اس كئے ضروري ہے كہ ہميں ايك چيز كے نفع اور نقصان كاپية ہونا جائے۔ اس كے بغیر ہم اسے استعال نمیں کر کتے۔ اور Quantities (مقداروں) کا جاتا اس کئے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر چیز کا ایک معیار مقرر کیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا و اِنْ مِنْ شَنى ۽ جو كوئى چيز ۽ الآعِنْدَنَا عَوَائِنَهُ اس ك فزانے یں عارے پاس- وَمَا نُنَزَّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرِ مَعْلُومٍ ثَمَ اسے ایک مقدار کے مطابق الارتے ہیں جو چیزیں اس ونیامیں رکھی گئی ہیں اللہ رب العزت کے ہاں اس کا ایک اندازہ ہے اس

لے فرمایا و کُلَّ شَیْ عِ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ ہر چیزی اس کے ہاں ایک مقدار ہے۔ ایک چیز آپ زیادہ مقدار میں لیں گے تو آپ کو نقصان دے گی اور وہی چیزیں تھوڑی مقدار میں لیں گے تو فائدہ پہنچائے گی۔ یا بسا او قات تھو ژی مقدار میں لیں گے تو فائدہ نہیں دے گ اور زیادہ مقدار میں لیں گے تو فائدہ دے گی۔ ہیرا اور کو کلہ دونوں کارین ہیں مگر ایک خوبصورت' چمکدار' فیمتی اور سخت ترین جبکه کو کله بد صورت' سیاه' ار زاں اور بھربھرا ہو تا ہے۔ یہ مقداروں کی کمی بیشی کا بی کرشمہ ہے۔

سیمسٹری اور فزکس کیابیں؟: ونیا کی تمام چزیں جن اجزاء و عناصرے مرکب ہیں اسمیسٹری اور فزکس کیابیں؟: ان کے خواص و تا ثیرات کا جائزہ لینے کا نام کیسٹری ہے۔ مزید براں اس کا نتات کے اندر جو قوتیں کار فرما ہیں ان کا منظم مطالعہ کرنے کا نام فزکس ہے۔ اللہ تعالی خود انسان کو دعوت دے رہے ہیں کہ اُنْظُرُ وْالْمُمْ دَیْکُھو مَاذَا فِیْ السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ كه آسان اور زمن من تهارے لئے كيار كھا ہے۔ جب خود الله تعالى وعوت دے رہے ہیں غور و فکر كى تو ايك إنسان اس دعوت بر لبيك كہتے ہوئے ان میں غور و فکر کرے گاتو کیا وہ اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہا ہو گا۔ نہیں! ہر گزنہیں۔ الله تعالى في ارشاد فرمايا أَفَلاَ يَنْظُرُوْنَ اِلِّي الْإِبِلِ كَيْفَ الْمِبِلِ كَيْفَ الْمِبِلِ كَيْفَ السلام اور زوالورى: الحيلة ته يول نبي ديكھتے كه بم في اونث كوكيے بيد اكيا؟ آج زوالوجی کا طالب علم میں تو پڑھ رہا ہو تا ہے کہ فلاں جانور کی پیدا نکش میں اللہ رب العزت کی کیا نشانیاں ہیں؟ یہ چیز کیسے پیدا ہوئی؟ وہ چیز کیسے پیدا ہوئی؟ رہی بات یہ کہ کوئی آدی نظ اسی چیز کو دین سجھنے لگ جائے تو وہ غلطی پر ہو گا کیونکہ نہی دین نہیں ہے بلکہ بیہ دین کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عالمی اور آفاقی دین عطا فرمایا ہے جس میں زمین و آسان کو آنکھ کھول کر دیکھنے کا حکم دیا گیا کہ تم کیوں نہیں دیکھتے ؟ سجان اللہ

نیکنالوجی (Technology) کے کہتے ہیں ؟: مغات کو مرتب کر دیا ہے۔ اب ان چیزوں سے اور ان کی صفات سے Practically (عملی طور یر) فائدہ انھانے کا نام نیکنالوجی ہے۔ مٹلا پیلی اور اس کے متعلقہ فوائد کو حاصل کرنے کا طریقہ کار Electrical Technology (الیکٹریکل نیکنالوجی) کہلاتا ہے۔ لوہا اور اس کے متعلق دو سری دھاتوں سے فوائد اٹھانے کو Mechanical Technology ( کمینیکل نیکنالوجی) کمہ دیا گیا۔ بلد تک اور اس سے متعلقہ شعبہ کو Civil Engeneering (سول انجيئر نگ ) کها گيا۔

شیکنالوجی قرآن مجید کی روشنی میں: قرآن پاک میں کئی مقامات پر الی واضح باتیں کی کئی جیں جو قوانین فطرت کی وضاحت کرتی

ي - مثلا الله رب العزت ارشاء فرمات بي وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ اور بم في لوب كوا ١٠٢١ فِیْهِ بَأْسٌ شَدِیْدٌ اس میں بری طاقت ہے۔ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور اس میں انسانوں کیلئے بڑے فاکدے ہیں۔ ویکھیں! یہ بات اس وقت کی جارہی ہے جب کہ انسانوں کو لوہے کے صیح فوائد کاپیتہ ہی نہیں تھا' جب لوہے کو تلوار اور دو سرے ہتھیاروں کے طور پر استعال کیا جاتا تھا۔ اس کے زیادہ فائدوں سے انسان واقف نمیں تھا۔ گر آج Steel Technology (سٹیل ٹیکنالوجی) سب سے زیادہ اہم ہے۔ یوری دنیا میں جتنا لوہے ہے فائدہ اٹھایا جارہا ہے کسی اور چیز سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جارہا ہے۔ بلکہ جو قوم سنیل نیکنالوجی میں سب ہے آگے ہے وہی دنیا میں راج کر رہی ہے۔

کینیکل انجینئر نگ کی مثال: الله رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کیلئے ۔ سین اللہ کیلئے ۔ سین مثال: لوہے کو زم کردیا تھا۔ قرآن پاک میں بھی تذکرہ فرمایا

وَ اَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ اور بم نے لوہ كواس كيلئے زم كر ديا۔ دوسرى جكه فرمايا و عدَّمنهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ أور بم نے اسے زرمیں بنانے كاعلم دیا تھا۔ پس اگر ایک پنجبر خدا دنیا میں لوہے کی سلاخوں سے زرہ بنا رہے ہیں تو آج کے دور میں اگر کوئی انجینئر اسی سٹیل کو انسانوں کے فائدے کیلئے استعال کر رہا ہو گا تو کیا وہ غیراسلامی کام کر رہا ہوگا؟ نسیس ہرگز نہیں۔ پس کمینیک انجیئرنگ غیراسلامی چیز نہیں ہے۔

ودُ انجينرنگ (Wood) كي مثال: حضرت نوح عليه ولسلام كو الله رب العزت نے

قرآن مِن ارشاد فرمایا- وَاصْنَع الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا (آپ بتاسيَّ اس كُثَّى كو حارى آ تکموں کے سامنے)۔ ایک ایک لفظ ہیرے اور موتی کی طرح قیمتی ہے۔ وَ وَ حَینًا اور ہاری وحی کے مطابق۔ معلوم ہوا کہ جیسے کوئی کار گیر کام کر رہا ہو تو سپروائزر اس کی Supervision(محرانی) کردیا ہو تا ہے ' اے Observe (مشاہدہ) کر رہا ہو تا ہے کہ بھی کام محک چل رہا ہے یا نہیں بالکل اس طرح الله رب العزت این پینمبر کو ارشاد فرماتے ہیں واصنع الفُلُك آپ كشى كو بنائے بِأَعْيُنِنَا بمارى Supervision ك اندر' وَوَحَيِنًا جَارِي Instrucstions(ہدایات) کے مطابق' اب بتائے Instructions ویے والے اللہ تعالی Supervision کرنے والے اللہ رب العزت اور ایک پینیبر ککڑی ہے کشتی بنا رہے ہیں۔ اگر اس طرح آج کا انسان لکڑی ہے انسانیت کے فاکدے کے لئے مجھ کام لیتا ہے تو کیا وہ خلاف اسلام کام کر رہا ہے۔ ہر گز نہیں۔ اس کا نام وڈ انجینئرنگ (Wood Engineering) ہے۔

سول انجینٹرنگ کی مثال: بعض روایات کے مطابق حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ اللہ کے پنجبر ہیں' آپ نے دنیا میں ایک دیوار بنائی قرآن مجید میں آیا ہے کہ دو بہاڑوں کے در میان ایک راستہ تھا۔ جہاں سے ڈاکو آتے تھے اور ان کی قوم کو نقصان پنچاتے تھے۔ قوم نے کما کہ حضرت! اس کا پچھ مداوا کیجئے۔ آپ نے فرمایا ، ہم دیوار بنا دیتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب دیوار بنانے کیلئے اینٹ یا پھراستعال ہوتے تھے۔ ممرانیوں نے اس میں سٹیل کو استعال کیا۔ قرآن پاک میں آ ؟ ہے کہ آپ ' نے اپی قوم سے فرمایا 'اتُونیٹی زُبرَ اللَحَدِیْدَتم مجھے لا دولوہے کے کھڑے۔ کویا دیوار بنا رہے ہیں اور اس میں لوہے کے کلاے استعمال کررہے ہیں۔ سحان اللہ

آج کا سول انجینئر کیا کر ہ ہے؟ وہ بیٹھ کر کنگریٹ کے اندر ڈالنے کیلئے لوہے کو ڈیزائن کررہا ہو تا ہے۔ اس کو سول انجینئرنگ (Civil Engineering) کتے ہیں۔

اسلام اورسیاحت کاعلم: قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلُ سِیْرُوْا فِیْ الْأَرْضِ اے میرے محبوب مالکیم! آپ فرما دیجئے کہ تم زمین کے اندر

سيركرو و فَانْظُرُوا تَم ويَكِمُواس بات كوكه كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ كه جمثلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ سفر کا تھم' یہ سیاحت کا تھم' یہ چیزوں سے اور History ( تاریخ) سے عبرت حاصل کرنے کا تھم اللہ کا قرآن ہمیں دے رہا ہے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کے اس تھم پر عبرت حاصل کرنے کیلئے دنیا کا سفرکر تا ہے تو عین اسلامی کام کر رہا

ابن موقل ایک مسلمان سیاح تھاجس نے اٹھائیس سال تک پوری دنیا کے اندر سیاحت کی اور اس کے بعد اس نے ایک کتاب مرتب کی۔ اسلامی دنیا آج اسیس صاحب المسالک و الممالك والمفادر والمهالك كهتى ہے۔ اس طرح ابن بطوطہ نے بھی یوری دنیا كاسفر كيا اور سفر کی یا د گار "سفرنامه" کماپ کی صورت میں چھوڑ گیا۔

تفکر فی الحاق اسلامی تھم ہے: دنیا کی دو سری چیزوں کو لیجئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فی الحق اسلامی تھم ہے: فرماتے ہیں اَوَلَمْ یَنْظُوُوْا فِنی مَلَکُوتِ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ ءِكيا بِيهُ سَمِي وَكِيمِتُ مَلَكُوت السموات والارض مين اور الله نے جو چزيں پيدا كى بين- فرمايا وَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسان ميں كيوں غور نہيں كرتے كہ ہم نے اس كو كيے بلندياں عطا قرائیں - وَ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ كون سيس ديكھتے كہ اللہ نے بہاڑوں كوميوں كى طرح زمین پر کیسے گاڑ دیا؟ وَ إِلَى الْأَرْضِ كَیْفَ شَطِحَتْ اور کیوں غور نہیں کرتے كه بم نے زمين كوكيے بچھا ديا۔ تو آج جو انسان الله رب العزت كى ان تخليقات ميں غور كر رہا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے پرور دگار کے تھم پر لبیک کمہ رہا ہوتا ہے۔

لگ جائے گاتو نقصان اٹھائے گا۔ اس لئے کہ سائنس کی Research (تحقیق) تو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسلام کو سائنس کی ترا زویر تولنے کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سنار کے میزان پر جبل احد کو تولنے نگ جائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سنار کی ترا زو ہو اور کما جائے کہ اس پر کوہ جالیہ کو تول کر دکھا دو؟ کوئی بھی شیں تول سکے گا۔ اس طرح سائنس کی ترازو پر ہم اسلام کو سیس تول سکتے۔ البتہ سائنس کی حقیقت کو دیکھنا ہو کہ یہ این Ultimate ( آخری ) منزل تک پہنچ چکی ہے یا نہیں ؟ تو اسے اسلام کی ترا زویر تولیں گے کیو نکہ ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کا نات کی صداقتیں بنا دی ہیں۔ آئے چند مثالوں پر غور \_22\_

بانی زندگی کاجزولازم ہے: بیں۔ انسان حرانِ ہو تا ہے کہ چودہ سوسال پہلے جب کہ

سائنسی شعور انٹانسیں تھا تو کیسے قرآن پاک میں بیہ علمتیں بیان کردی گئیں۔ اس ہے قرآن پاک کی فقانیت ہارے سامنے آتی ہے۔ مثلا فرمایا گیا وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَنَّى ۽ حَتى اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخش۔ آج سائنس بھی میں کہتی ہے کہ واقعی اگر کمیں زندگی کا تصور ہے تو پانی اس کا جزو لازم ہے اور جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ سجان اللہ

ایم اور مالیکیول کاتصور قرآن مجید کی روشنی میں: پر ایک جگه فرمایا عَالِمُ ایم اور مالیکیول کاتصور قرآن مجید کی روشنی میں: الْعَیْبِ بعن وہ رب

العزت غيب كا جاننے والا به- لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوٰتِ وَ لاَ فِي الْأَرْضِ اس سے چھپ نہیں سکتا کوئی بھی ذرہ جو آسان و زمین میں ہے۔ وَ لَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ بِكُمُهُ اسْ ہے بھی چھوٹا یا اس سے بڑا۔ اچھا آج کے دور میں یہ کھلی حقیقت ہے کہ بوری کا نکات کے مادے Building Block (بنیادی اکائی) ایٹم ہے۔ تو بيه "مثقال ذره" كيا بع? وبي اينم مثقال ذره كهلائ كا- اوربيه جو فرمايا كياكه وَ لَآ أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ تَوْ يَهِرِيهِاں اصغر كاكيا مطلب؟ الكِثران ' يروثان اور نيوٹران يہ سب كے سب ذرات ایٹم سے چھوٹے ہیں' اس لئے یہ اصغر کملائیں گے۔ اگر Rays (شعاعوں) کی مثال لی جائے تو الفا' بیٹااور سمیماشعاعیں بھی اصغر کی مثالیں ہیں۔ اور جو آگے فرمایا کہ وَ لَآ اَکْبَرُ تو اكبر سے مراد ليا جا سكتا ہے كہ اينم فل كر ماليكيول بن جاتے ہيں۔ يا اكبر سے مراد

Metroits (شماب ٹاقب) بھی ہو سکتے ہیں جو دنیا پر برہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ذرہ ہے چھوٹی یا ذرہ سے بڑی کوئی چیز بھی ایس نہیں جو اللہ کے علم سے چیمیں ہوئی ہو۔

انسان کی حفاظت کافدرتی انتظام: سی Metroits (شامیے) اس دنیا کے اوپر بارش کی طرح برس رے بیں۔ آپ جران

ہوں گے کہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ Space (ظلا) میں ہروفت Metroits (شاہوں) کی Bombordment (گولہ باری) ہو رہی ہے۔ یہ Metroits (شمامت) عام طور پر بہت چھوٹے ہوتے ہیں ، چند ملی میٹر بھی ہو سکتے ہیں۔ بھلا یہ کتنی تیزی سے سفر کرتے ہیں؟ . 150 کلومیٹرفی سیکٹر کی رفتار ہے۔ محراللہ تعالی نے زمین سے 80 کلومیٹراوپر فضا کا ایک حصہ بنا دیا کہ یہ آتے ہیں اور وہاں آ کر Evaporate (منتشر) ہو جاتے ہیں۔ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کتنی خطرناک چیزوں سے اس کی حفاظت فرمارے ہیں۔ "Genns book of World Record" میں لکھا ہے کہ ہرون میں "Genns book of World Record" Hundred Tonnes of Load ليني جار سوش وزن Metroits كي شكل ميس زمین پر برسایا جارہا ہے۔

بنگله دلیش میں میٹرائٹ (Metroits) کی بارش: ایک دفعہ بنگلہ دلیش میں است. Metroits کی بارش ہوئی۔

اس عاجز نے ان پھروں کو ایک عجائب کمرمیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کا سائز کافی برا تھا۔ جران ہوا کہ اتنے برے برے شامت بھی آسکتے ہیں۔ بی بان! رشیا میں ایک Metroit گرا جس نے زمین پر 200 میٹر کی حمرائی کردی۔ یہ چند ہاتیں تو ضمناعرض کردی تحتی ہیں۔

اسلام اور سائنس کی روسے کا نئات کا انجام: سائنس کہتی ہے کہ ایک Big Bang (پزا دهاکه) بوا تماجس

کی وجہ سے یہ کا نتات بی۔ اور الله رب العزت فرماتے ہیں کہ بیر زمین اور آسان اپنے بننے سے پہلے " دخان " لینی د موال تھے۔ د موال آسانی سے سیجنے کیلئے لفظ ہے ورنہ آج کے دور میں اس کو Gas (کیس) کہتے ہیں۔ یہ آسان اور زمین کیس کی شکل میں بتھے کہ اللہ کے تھم سے Big Bang ہوا اور کا نتات بناوی گئے۔

یماں پر ایک مزے کی بات اور بتا چلوں کہ آج کل نیویارک کے ایک Planitarium میں ایک Documentary (ساکنس ظم) و کھائی جاری ہے جس میں سات برے Interesting questions (دلچیپ سوالات) کے جوابات سمجمائے محے ہیں۔ ان میں سے ایک Question (سوال) آج کے عنوان کے متعلقہ ہے کہ ?What is the fate of univers کہ اس کا نتات کا انجام کیا ہے؟ تو امریکہ میں سائنسدان آج بیہ ٹابہت کررہے ہیں کہ کا نکات Expand (وسیع) ہوتی چلی جارہی ہے اور ایک وقت ایبا آئے گا کہ یہ Expension (وسعت) رکے گی اور روبارہ Contraction (سکڑے) ہوگی جس کی نتیجے میں ایک اور دھاکہ ہوگا۔ اس کانام انہوں نے رکھا ہے An other Big Bang (ایک دوسرا بڑا رھاکہ)۔ جبکہ ہم قیامت کو An other Big Bang می تو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا إِنَّ زَلْزَلْتَ السَّاعَةِ شَىءٌ عَظِيْمٌ لِعِن قيامت كا زلزله بهت بدى بات ، جيه ايك كذرياكس بعيز کو ہانک کر کسی منزل تک پہنچا دیتا ہے اللہ رب العزت ان سائنسد انوں کو بھی ہانک کر کسی منزل تک پہنچاویں مے حتی کہ ان پر حق واضح ہو جائے گا۔ ای لئے فرمایا سَنُرِ یہے مایا بِنا اِنا فِيْ الْأَفَاقِ وَفِيْ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ بِم إن كو آفاق مِن اور انفس میں اپنی نشانیاں د کھائیں سے حتی کہ ان پر حق واضح ہو جائے گا۔ اور اگر پھر بھی نہیں مانیں مے تواس کا نتات کو حکظتی السِّیجل لِلْکُتُبِ یعنی جس طرح کوئی کتاب کو بند کر دیتا ہے ہم اس کو بھی لپیٹ کرر کھ دیں ہے۔

اسلامی تعلیمات میں Black Hole کاتصور: Black Hole (بلیک ہول) کیا ہے؟ یہ آج کے دور میں بروا

ولچیپ عنوان ہے۔ سائنس کی ونیا میں اس پر بردی Discussions (بحثیں) چل رہی ہیں ، تحقیقات ہو رہی ہیں۔ " Smithsonian Space Musium" وافشکنن میں خطبات فقیر 💮 🚃 50 کیستانیس اسلام اور سائنیس

ایک میوزیم ہے جس کے اندرانہوں نے منتقل ایک کمرہ اس کیلئے متعین کیا ہوا ہے کہ دنیا میں Black Holes کے بارے میں جو بھی تازہ ترین محقیق ہو وہ آپ یہاں Display (بیان) کریں تا کہ لوگوں کو ہلیک ہول کے بارے میں پیتہ چلتا رہے۔

کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ سائنس کی ایک کتاب پڑھتے ہوئے یہ عاجز Black Holes کا تذکرہ پڑھ رہا تھا کہ اس Univers (کا نتات) میں پچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جمال بالکل تاریجی ہے' اتنی تاریجی کہ اگر Light Photon بھی اس کی طرف بھیکتے جاتے میں تو وہ ان کو بھی Absorb (جذب) کر لیتے ہیں۔ جو چیز Light Photon کو بھی Absorb (جذب) کرلے اس کی Gravitational Force (کشش ثفل) کتنی زیادہ ہوگ۔ اگر بوری زمین کو سکیٹر کر ایک اعلاے کے برابر کر دیں تو جنتی اس کی Gravitational Force ہوگی اس سے کمیں زیادہ بلیک ہول کی Gravitational Force ہوتی ہے۔ تو بلیک ہول اس کا نتات میں مختلف جگہوں پر موجود ہیں۔ عجیب بات سے کہ اگر کوئی بھی چیز اس بلیک ہول میں چلی جائے گی تو It will vanish into nothingness وه فنا موجائے گی۔ میں نے سائنس کی کتابوں میں "Nothingness" کا تصور پہلی دفعہ دیکھا۔ ول نے کما' آج تک تو کہتے

. Matter can neither be created nor be destroyed It can only change its state.

کہ مادے کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے نہ فتا کیا جاسکتا ہے بیہ فقط اپنی حالت بدل سکتا ہے تو بیہ سائنس نے "Nothingness" کا لفظ کیوں کہنا شروع کر دیا؟ اس کو تو ہم فتا کہتے ہیں۔ تو آتح لکھا ہوا تھا

Laws of physics and chemistry become void there.

وہاں جاکر فزکس اور کیمسٹری کے قوانین ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ پڑھ کرمیرے اندر اور دلچیپی پیدا ہوئی کہ بید کیا چزہے؟ چنانچہ اس بارے میں مزید معلومات حاصل کیں۔ جب اس پر کافی نر پچر پر ما تو پید چلا کہ ہماری Galaxy (کمکشاں) اور Solar System (نظام کمی) کا افر پیدے ہوئے۔ اس کے پیچے برے بوے ایک اندر کام کر رہا ہے۔ اس کے پیچے برے بوے Factors موجود ہیں۔ جن میں سے ایک فیکٹر بلیک ہولڑ کا بھی ہے۔ اس نے ہمارے ان تمام سیاروں کو توازن کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ بلیک ہولڑ نہ ہوتے تو تمام سیاروں کو توازن کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ بلیک ہولڑ نہ ہوتے تو کمام سیاروں کو توازن) خراب ہوجاتا۔ یمی وجہ ہے کہ ہر چیزا ہے این خدار میں کام کرری ہے۔ سیحان اللہ

امام نووی کی ایک کتاب ریاض افسالی کی ایک حدیث یاد آئی جو کداس عاجز نے کالج کے زمانے میں پڑھی تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بوٹٹر نی اکرم سڑھیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، اے اللہ کے نی سڑھیل ! اگر بیہ سورج چاند اور ستارے اللہ رب العزت کا تھم باننا چھوڑ ویں تو کیا ہوگا؟ کتنا بیارا سوال پوچھا اور کئے سادہ انداز میں پوچھا! نی سڑھیل نے اس کاجواب اس کی ذہنی سٹم کو سامنے رکھ کردیا۔ آپ سڑھیل نے قربایا کہ اللہ رب العزت اپنے جانوروں میں ہے کوئی جانور اس پر مسلط کر دیں گے جو انہیں ایک تی نی سٹم بنالے گا۔ اس کا مطلب بید کہ انتا بڑا ہوگا کہ سب سیاروں کو 'سورج کو اور چاند کو ایک تی نی لقمہ بنالے گا۔ اس کا مطلب بید کہ انتا بڑا ہوگا کہ سب سیاروں کو 'سورج کو اور چاند کو ایک تی لقمہ بنالے گا۔ جب آپ سڑھیل نے بہ فربایا تو وہ صحابی " بڑے جران ہوئے اور پوچھنے گے ای اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی جو اگھوں میں جرب ہیں۔ سجان اللہ کہ وہ اللہ کی جراگھوں میں جرب ہیں۔ سجان اللہ

دیکھتے! کب یہ بات بڑائی جاری ہے اور کب آج سائنس معلوم کردی ہے کہ اس Space میں کچھ جگییں الی ہیں جنوں نے ہمارے ان تمام سیاروں کو Equilibrium میں رکھا ہوا ہے! اور اگر کوئی بھی سیارہ اپنے Equilibrium میں رکھا ہوا ہے! اور اگر کوئی بھی سیارہ اپنے کا کار گات کی شہر بڑا لے گا۔ گات کی نہ کسی بلیک ہول کے منہ ہیں چلے جائے گا۔ بلیک ہول اس کو ایک بی لقمہ بڑا لے گا۔ آج امت مسلمہ کیلئے لازی ہے کہ ہم قرآنی آیات اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علم الاساء 'علم الاشیاء 'کو سیجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔

آج کادور تیز ترین دور ہے:

مثل بر کمپیوٹر میں Math Processor استعال ہو تا ہے۔ اگر آج نمبر 1286 استعال ہو رہا ہے۔ اگر آج نمبر 1286 استعال ہو رہا ہے۔ اگلا دن ہو تا ہے تو 486 استعال ہو رہا ہے۔ اگلا دن ہو تا ہے۔ اتنی تیز استعال ہو تا شروع ہو جاتا ہے۔ اور چند دن کے بعد 586 مارکیٹ میں آجاتا ہے۔ اتنی تیز Research (تحقیق) ہو رہی ہے کہ دنیا کے اندر دنوں میں تبدیلیاں آری ہیں۔ اور بمارے لئے ان تبدیلیوں کا ندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔

اسلام اور سائنس کا جاند دیکھنے کے بارے میں موقف: ایکد نعہ امریکہ مین علام اور سائنس کا جاند دیکھنے کا موقع

تما میں نے ایک دن پہلے Space Musium میں نون کیا کہ ہم نے قلال دن Crest (ہلال) دیکھنا ہے . آپ بتائے کہ بیہ ہمیں امریکہ میں کس کس جگہ نظر آسکتا ہے ؟ مقصد بیہ تھا کہ ہم ان کی Most modern science (جدید ترین سائنس) سے قائدہ کوں نہ ا تماکی کہ ہمیں پہلے تی ہے چل جائے۔ انہوں نے کما کہ آپ Naval Observatory (بحریه کا تحقیقاتی اداره) سے رابطہ کریں۔ انہوں نے مجھے فون نمبردیا۔ میں نے Naval Observatory کو فون کیا۔ انہوں نے کما' اچھا' ہم آپ کو کمپیوڑ سیکشن میں ملا دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کمپیوٹر سیکشن میں ملا دیا۔ وہاں ایک خاتون کمپیوٹر یر کام کر رہی تھی۔ وہ کہنے گئی ، کہ جاند جب اپنے Orbit (مدار) میں سفر کر رہا ہو تا ہے تو ہمیں اس کی Trajectory (لکیر) کے ایک ایک ایک کا پتد ہو تا ہے۔ میں نے کما کہ میں کل کی تاریخ میں یمال چاند دیکھنا چاہتا ہوں . کیامیرے لئے یہ ممکن ہے؟۔ اس نے کما . میں آپ کو Possibilities (امکانات) بنا سکتی ہوں کہ قلال فلال جگہ پر ممکن ہے محریقین ے نمیں کمہ علی۔ یں نے سوال کیا کہ انسان تو جائد پر قدم رکھ چکا ہے ، ہمیں کیا یہ بھی پند نہیں چل سکنا کہ چاند کمال سے نظر آئے گااور کمال سے نہیں؟ وہ کہنے گئی ہی ہاں میں بتاتی ہوں مگر Probability (احمال) ہے کہ وہاں پر فظر آئے گا مگر سوفیصد لیتین سے نہیں کمہ عتى- ميں نے كماكد اس كى Reason (وجه)كيا ہے؟ اس نے كما ' يى Reason يہ ہے كه ہم نے چاند کی Motion (حرکت) کو سجھنے کیلئے Mathematical Equation (حمالي ماداتون) كا ايك Set ينايا موا به على ماداتون) كا ايك Set ينايا موا به الح Simulator کے اندر Six Thousand variables (6000 متغیرات ) ہیں۔ عزیز طلبا! آپ جانتے ہیں کہ Equations میں کچھ Constants (منتقل مقداریں) ہوتی ہیں اور پچھ Variables (متغیر مقداریں) ہوتی ہیں۔ وہ کمپیوٹر انجنیرَ لڑ کی کہنے گلی کہ ان جم ہزار معفرات میں سے اگر ایک بھی Change (تبدیل) ہو جائے تو جائد کی یوزیشن تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس لئے میں کیے کمہ سکتی ہوں کہ آپ کو Exact (محمیک) یمال چاند نظر آئے گا. مین ممکن ہے کہ کوئی فیکٹراس میں Change (تبدیل) ہو جائے اور اس میں ارتعاش پیدا ہو جائے۔ الذامیں سو فیصد یقین سے نہیں کمہ سکتی کہ آپ کو وہ اس جكه نظرآئے كايا نيں۔ جب اس نے يہ بات كى تو مجھے نبى ﴿ اِللَّهُ كَا كَا مِديث ياد آئى كه اے میری است؛ صُوْمُوا لِرُ تُولِيّه جاند کو ديكنا تو تم روزه ركه لينا وَ اَفْطِرُ وَالِو تُولِيته اور اگر تم چاند کو د کم لینا تو افطار کرلیا۔ آج سائنسی تحقیقات کے بعد بھی دنیا کے سائنسد ان اس بات کو تنلیم کرتے ہیں کہ ہم یقین سے نہیں کمہ سکتے کہ جاند نظر آئے گایا نہیں آئے گا- بهتراصول یک ہے کہ چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند کو دیکھو تو افطار (عید) کرو۔

### اسلام میں ٹیکے نالوجی کے فروغ کیلئے ٹھوس دلائل

ولیل نمبر1: کیا اسلام میں بھی ٹینالوی کے فروغ کیلئے کچھ تعلیمات ملتی ہیں؟ ہی ہاں' اس نیکنالوجی کے فروغ کیلئے ہمیں کتاب ۽ سنت کے اندر کئی ولا كل ملتے ہیں۔ دیکھتے ' نبی ملکھا نے ساری زندگی مجمی سفر نسیں کیا ' نہ مجمی بحری جنگ کی بلکہ صرف غزوات من حصد لیا جو که زمنی جنگیس کملاتی ہیں۔ مرآب مکو پنة تھا کہ اسلام کی مضبوطی اور سربلندی کیلئے چیے بری جنگیں ضروری ہیں ایے بی بحری جنگیں بھی ضروری ہیں۔ چنانچہ آپ میں ان میری امت میں جو سب سے پہلے بحری جنگ کرس کے میں ان لو کوں کو جنت میں جانے کی بشارت دیتا ہوں۔ اگر ختکی پر اللہ کے نام کے لئے اور ب میں تو الله ك دين كو پنجانے كيلي ان كو ترى (سمندروں) من بھى جانا پرے گا۔ رلیل نمبر2: ایک محابی النظیف نے نی مالی اس کے ہاتھ بہت سخت ولیل نمبر2: سے آپ کے ہوتھ اس کے ہاتھ بہت سخت سے سے ا ميرى متيلى كاكوشت سخت موكيا ، آب ما الكيم في الكيام في الكيارة ے محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہو تا ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی آدمی ہاتھ ے محنت مزدوری کرے گاتو وہ عین اسلامی چیز سمجی جائے گی اور اللہ رب العزت اس کو **ثواب عطا فرمائیں گے۔** 

قافلہ فلاں جکہ کی بنی ہوئی مکوار لے کر آیا تو میں نے ان سے خریدلی - اللہ کے محبوب مانتھا ا نے فرمایا 'اگر تو اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی تکوار ہے جماد کر ہاتو اللہ رب العزت تختے دو ہرا اجر عطا فرمادیتے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اپنی ٹیکنالومی اور Resources (وساکل) کو Promote (بوهانے) کرنے کیلئے کما جارہا ہے۔

لیل نمبر4: شروع میں محابہ کرام اللہ اللہ کو عبرانی زبان نمیں آتی تقی۔ دنیا کے بادشاموں کو اس زبان میں خلوط لکھے جاتے تنے۔ چو نکہ محابہ کرام مرف عربي جانتے تھے اس لئے وہ بد خطوط يهوديوں سے لكمواتے تھے۔ ايك مرتبہ ايك محاني " كنے كئے اے اللہ كے نبي مراتي إلى إلى الله الله ويت بين اكر اجازت مو تو ميں عبرانی زبان سکے کر آیا ہوں۔ آپ اللہ اے اجازت دے دی۔ جنانچہ وہ محالی وہاں ے گئے اور بندرہ دنوں کے اندروہ زبان سیکہ کروایس تشریف لے آئے۔

محرین قاسم کا عظیم کارنامہ: دنی علوم سے انسان کے کمالات اجاکر ہوجاتے ہیں۔ اسادی مناصب سے کم عرب مالان اماد سند اسلامی دنیا میں سب سے تم عمرسیہ سالار اسامہ بن زید اور محدین قائم میں۔ 17 سال کی عمریس سید سالاری کے فراکش سرانجام دیے۔ آج 17 سال کا بچه کمر کا نظام نمیں چلا سکتا جبکہ وہ 17 سال کا بچہ ایک فوج کا جرنیل بن کر آرہا ہے۔ اسلام نے ان اٹھتی جوانیوں کو ایس صفات عطاکر دیں کہ انہوں نے پوری کی پوری

فوج کو کمانڈ کرکے دکھادیا۔

حضرت امام شافعی کے علمی کمالات: علائے کرام میں بعض نے بت ہی کم عمری میں علم کے جام یہ جام پیئے۔ حضرت امام

شافعی کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تیرہ سال کی عمر میں امام شافعی میں بچکے تھے۔ اس عمر میں انہوں نے درس قرآن دینا شروع کر دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سفید بالوں والے برے برے مشائخ ان کے حلقہ درس میں بیضا کرتے تھے۔

ا یک وفعہ ورس قرآن دے رہے تھے۔ ای دوران دو چڑیاں لڑتی ہوئی ان کے قریب آکر گریں۔ بیا کم عمر تو تھے ہی سمی . انہوں نے اپنا عمامہ اٹارا اور ان چڑیوں کے اوپر ر کھ دیا۔ اب درس قرآن کے در میان جو یہ کام کیا تو جو مشاکخ بیٹھے تھے انہوں نے اس چیز کو Mind (محسوس) کیاکہ بیر اوب کے خلاف ہے۔ چنانچہ انہوں نے عمامہ اینے سریر رکھا اور يه فرايا اَلصَّبِيُّ صَبِيٌّ وَلَوْ بِكَانَ ابْنُ نَبِي كه بِهِ تَوْ بِي بِي او اَبْ مِا بِي كُل فِي أَكُ ہی کوں نہ ہو۔ پھران مشائخ کی تشفی ہو مئی کہ ہاں کم عمری کی وجہ سے الی باتیں ہو سکتی <u>ئ</u>ل-

مسلمان سائنسدانول کی خدمات: اسلام کو جو عروج ملاتواس میں جمال معلے پر بیٹھنے والوں كا حصہ ہے ، وہاں ان كا بھى حصہ ہے كہ جنہوں نے اس امت کو دنیاوی فا کدے ہنچانے کیلئے کام کیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کیلئے انتخك كوششين كيس اور بوك بوك كارناك سرانجام ديئ - رئيس الالحباء بوعلى سينا ت- القانون في الطب تام كى كتاب لكسى - آب جران مول مح كه سينكرول سال مزرية کے بعد آج کے سائنسی دور میں ہمی یہ ایک متند کتاب سمجی جاتی ہے۔ ابن رشد نے سب ہے پہلے تحقیق کی کہ جس آدمی کو ایک مرتبہ چیک نکل آتی ہے اس کو دوبارہ زندگی بمرچیک نہیں تکاتی۔ علم ہندسہ میں نصیرالدین طوس نے اقلیدس کی مبادیات کی شرح تکسی۔ بصریات کی سائنس میں ابوالیثم نے کتاب المناظر لکھی۔ علی بن میسی نے تذکرۃ ا کھالین ککھی اور علم جراحی میں محذرات کے استعال کی تجویز پیش کرنے والا پہنا مخص بنا۔

حكيم ترفدي كي سائنسي خدمات: هيم ترفدي رحمت الله عليه بيك وفت ايك عالم اور محدث بھی تھے اور بڑے ماہر طعیب بھی تھے۔

ترند میں اس عاجز کو حاضر ہونے کا موقع ملا۔ ان کا بنایا ہوا Hospital (ہیپٹال) دیکھا۔ یہ ایک عجیب تجربہ تھا۔ اس دور میں انہوں نے آپریش کرنے کیلیے Underground (زیرِ زمین) جگهیس بتائی ہوئی تھیں۔ آپ حیران ہوں گے انہوں نے بنچے ایمیٰ جگہ بنائی ہوئی تھی کہ وہ جراثیم ہے بانکل پاک تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے ایک نئی دنیا ہے۔ اس دور میں آبِرِيشْ كرنے كيلي جُلُول كو اير كنديشند بنانا صاف ستمرا ماحول يدا كرنا اور ان Laboratories (تجربه گاہوں) کا قائم کرنا ہمارے سلف میالیمین کا کارنامہ ہے۔

مرزاالغ بیگ اور خلائی سفر کاتصور: اس عاجز کو سمرقند جانے کا موقع ملا۔ وہاں پر انہوں نے ایک Space Laboratory

(خلائی تجربہ گاہ) بنائی ہوئی ہے . وہ لیمارٹری ایک مسلمان سافنسد ان نے بنائی تھی۔ جب رشیا نے سب سے پہلا خلائی سارہ بھیجا تو اس کی Documentary (سائنسی فلم) نے اس بات کو تشلیم کیا کہ ہمیں ہد تمام معلومات اس لیبارٹری سے ملی تھیں جو ایک مسلمان سائنسد ان مرزا انغ بیک نے قائم کی تھی۔ مرزا الغ بیک محلات میں رہنے والا شنرارہ تھا' اللہ تعالی نے اس کے اندر محقیق کا ایبا مادہ رکھ دیا تھا کہ اس کی تحقیقات کو بنیاد بنا کر روس نے ونیامیں سب ہے پہلا سیارہ بھیجا۔

محمد بن موی الخوار زمی کے سائنسی کارناہے: خوار زم از بستان کا ایک برداشر ہے۔ بخارا سے آپ وہاں پنیخا

چاہیں تو کم وہیش دس محضے لگیں سے کیونکہ یہ بہاڑی سفرے 'ایک علیحدہ ساشر نظر آتا ہے۔ حمراس خوارْ زم نے بڑے بڑے سائنسدان پیدا کئے ' یہ بڑا مردم خیزعلاقہ بنا۔ محد بن موی الخوار زمی ای شرکے باشندے تھے جنہوں نے الجبراکی بنیاد رکھی۔ بیہ "الجبرا" عربی زبان کالفظ ہے۔ الجبرامیں ہم جو Alogrithm پڑھتے ہیں اس کانصور بھی انہوں نے دیا تھا۔ جس چیز ﴾ پية نه ہو اس کے لئے الجبرامیں "x" ڈال دیتے ہیں " یہ Cross یعنی x کی علامت ڈالنے کی بنیاد محدین موسی الخوار زمی نے بی رکھی۔ الجبرامیس ہم منفی (-) کا Sign (علامت) لگا دیتے میں ، یہ بھی سب سے پہلے محمد بن موسی الخور ذی نے استعال کی۔ انہوں نے الجرایر ایک كتاب لكهي جس كانام "كتاب المختصر في الجبرو المقابله" نعابه وس كاجب لاطيني زبان ميس ترجمه كيأكياتواس وقت يورپ ميں پہلي دفعه الجبراكي تعليم پنجي۔

مسلمان سائنسدانول کویذیرائی نه ملنے کی وجه: عزیز طالبعلمو! ہماری ملت میں اسلمان سائنسد انول کویذیرائی نه ملتے می جایر بن حیان محمد بن موسی

الخوار زی' ابن کیشم' البیرونی' ابن سینا' ابن تغیس اور ابو حنیفه دیوری اینے بوے بدے سائنس دان گزرے ہیں کہ ان کا مرتبہ ملیلیو' نیوٹن' جان والٹن' آئن مٹائن ہے کسی طرح بھی کم نہیں۔ ممرمعیبت یہ نتمیٰ کہ ان مسلمان سائند انوں کی تحقیقات محضی محنت کا نتیجہ تھیں۔ حکومت وقت نے اگر ان کی سربرسی کی ہوتی تو یہ باتیں آج قانون بن کر ان کے ناموں سے مشہور ہو تیں۔

وین اوارول کی اہمیت تاریخ کے حوالے ہے: مجھے ایک خط کے بارے میں بتایا کیا جو ایک Musium

( گِائب گھر) میں Preserve (محفوظ) کیا ہوا ہے۔ یہ لیٹر اس وقت کا ہے جب قرطبہ ' سپین ' اندنس اور بغداد میں مسلمانوں کی بہت بڑی بڑی یو نیورسٹیاں ہوتی تھیں۔ اس دور میں برطانیہ کے بادشاہ نے مسلمان بادشاہ کو خط لکھا کہ آپ کے ملک میں عور توں کی تعلیم کے بہت ایکھے ایکھے ادارے ہیں میں' بھی اپنی بہن کو اس Institute (ادارہ) میں داخل كروانا چاہتا ہوں "آپ برائے مرمانی اے داخلہ دے دیجئے۔

الله رب العزت كاوعده: الله رب العزت فرات بن إنَّى لاَ أُضِيْعُ عَمَلَ الله رب العزت كا عُمَلَ عَمَلَ عَمْدُ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى الله رب العزت كا وعدہ ہے کہ مرد ہویا عورت میں تہمارے کئے ہوئے عمل کو تمعی رو نگال نہیں جانے دون گا۔ آج محنت کا میدان ہمارے لئے وسیع کر دیا گیا ہے ہمارے اسلاف نے محنتیں کیں اور ان کی مختوں سے آج ہوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اگر ہم نے آج محنت کی تو اس کو بھی اللہ تعالى قبول فرماليس تعد ايك دو سرى حكمه فرمايا وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَاسَعَى انسان کو وہی مجھ ملتا ہے جس کیلئے وہ محنت کر تا ہے۔ یہاں پر بیہ نمیں فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو وہی کھے لما ہے جس کے لئے وہ محنت کر تا ہے بلکہ انسانوں کی بات کی مٹی ہے جس میں مسلم اور غیرمسلم دونوں کی بات کی ممنی ہے۔ چنانچہ جب غیرمسلموں نے محنت کی توان کی محنت کا بدلہ الله تعالی نے ای دنیامیں ان کو دے دیا۔

#### مسلمان سائنسد انول كاجمالي تعارف

چند مسلمان سائنسد انوں کی تغصیلات سن کرانہیں مشعل راہ بتالیں۔

- 1 بوعلى سينا (1037-980ء) كالقب مسلم دنيا كا ارسطو- ما ہر طبيب اور عظيم مفكر تھے-
- 2 ۔ محمد بن موی الخوار زمی (750-780ء) مسلم ریاضی دان 'سمنتی کاموجد' آپ نے رسم الخط دريافت كيااور الجبرامين منفي علامتين شامل كيس-
  - 3 يعقوب الكندي (840-778ء) مسلمان ريامني دان اور بيئت دان تعا-
    - 4 الفاراني (903-832ء) مسلمان ريامني دان اور جيئت دان تھا۔
  - 5 ذكريا رازي (925-825ء) مسلمان طبيب اور مشهور كيمياء دان تنف-
    - 6 ابن مسكوبيه (1030-950ء) بهت مشهور كيميا دان تھے۔
    - 7 عمرخيام (1124-1039ء) مشهور شاعراور ريامني دان تھے۔
      - 8 ابن طفيل (1185-1100ء) عظيم فلى اور طبيب شھ-
        - 9 ابن مطار (1248-1181ء) مشهور ما برنیا آت تھے۔
- 10 عور تیں بھی اس میدان میں چیچے نہیں رہیں مثلا ام الحن بنت ابو جعفرہا ہر میبیہ تھیں ' طیب زینب آتھوں کے علاج میں بہت مشہور تھیں 'علیہ بنت المدی عائشہ بنت احمد اور داوه بنت خلیفه مشهور شاعرات گذری ہیں۔

ا خزیز طالب علمو! آج ہم "پدرم سلطان بود" کا نعرہ نگاتے ہیں کہ ہمارے باپ محصہ فکرید:

دادا بری عزتوں والے شخص تو یہ بھی تو بری بات ہے کہ ان کی اولاد کتنی تھٹو

ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو سرمایہ جارے اسلاف نے ہمیں دیا تھا ہم اے لیکر آمے بوصیں اور دنیا کوعلم کے نور سے منور کریں۔

> قوت عشق سے ہر بہت کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے

\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* **杂★忠★忠★忠** 



# بمارايروروكار

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْد ! فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥

ٱلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونُ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥

رب كالفظى معنى: الله رب العزت كا ايك معاتى نام "رب" ، منا ألْحَمْدُ لِللهِ رب كالفظى معنى: وبيّ الْعَالَمِيْنَ ٥ (سب تعريفين الله كيك بين جو تمام جمانون كا

رب ہے)۔ یہ کتنا مختر لفظ ہے ؟ ہم اس کے معانی میں اتنی وسعت اور محرائی ہے کہ ساری زندگی مجاہدہ کرنے کے بعد اس لفظ کا یقین دل میں آ؟ ہے۔ "رب" کے لفظی معنی ہیں پرورش کرنے والا 'تربیت کرنے والا ' پالنے پوسنے والا۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ' وی انسان کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ ہمیں جسمانی روزی بھی وہی دیتا ہے اور روحانی روزی بھی وہی دیتا ہے اور روحانی روزی بھی وہی دیتا ہے۔ تمام مخلوقات کا خالق اور رازق وہی ہے۔ رب کا لفظ قرآن پاک میں بہت کثرت سے استعال ہوا ہے۔ گویا ہرچند آندں کے بعد رب کا لفظ آیا ہے۔

عالم ارواح میں اللہ تعالی کی ربوبیت کا قرار: جب ہم عالم ارواح میں تھے تو اللہ رب العزت نے ماری

روحوں سے ایک وعدہ لیا۔ پوچھا اکست بربیکم کیا میں تہارا رب نیس ہوں؟ قالُوْا

بَلٰی سب نے کماکیوں نیس اوی جارا رب ہے۔ اس وقت الله تعالى به بھی وعدہ لے سکتے

منے کیا میں تہارا فائق نیس ہوں؟ کیا میں تہارا مالک نیس ہوں؟ ۲۶م الله تعالى نے اپنی

ربوبیت کا اقرار کروایا۔ وجن میں ایک طالب علانہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ اقرار کیوں لیا؟

جواب یہ ہے کہ وہال ہم جروقت الله رب العزت کو یاد کیا کرتے تھے۔ وَ مَنْ عِنْدَهُ لاَ جَوَابِ یہ ہے کہ وہال ہم جروقت الله رب العزت کو یاد کیا کرتے تھے۔ وَ مَنْ عِنْدَهُ لاَ يَسْتَحْسِرُونَ وَ يُسَبِّحُونَ اللَّهُارَ لاَ يَسْتَحْسِرُونَ وَ يَسَبِّحُونَ اللَّهُارَ لاَ وَالنَّهَارَ لاَ يَسْتَحْسِرُونَ وَ اللَّهُارَ لاَ وَالنَّهَارَ لاَ

يَفْتُرُونَ ۞ عالم ورواح مِن غفلت نه تقى فقط ياد والى تقى تاہم وعدہ كينے كے بعد اللہ تعالى نے ہمیں ومتحان کیلئے و نیامیں بھیج ویا۔ د نیامیں جا کر بھی مجھے رب ماننا ہے یا نمسی اور کو رب بنا ليماسيء؟

انسان کی پیدائش اور رب کالفظ: عالم اروح میں بھی رب کالفظ استعال ہوا اور جہاں انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے

وہاں بھی رب کا لفظ استعال ہوا۔ یَااَیُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّکُمْ اے انسانو بِمَ وْروا بِهِ رب سے اَلَّذِی وہ ذات مَحلَقَکُمْ مِینْ نَّفْسِ وَّاحِدَةٍ جِسِ نے حہیں ایک جان سے پيراكياوَ خَلْقَ مِنْهَازَوْ حَهَا اوراس اس كاجو ژابنايا وَبَثَّ مِنْهُمَارِ حَالًا كَتْبِيْرًا وَ نِسَآ ءًا وراس جو ژے ہے اللہ نے کئی مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ دیکھا! یہاں بھی رب كالفظ استعال كيا كيا-

و ہربوں کولاجواب کردینے والی آیت: اس آیت میں انسان کی پیدائش کے جہربوں کولاجواب کردینے والی آیت: مین طریقے بتائے گئے۔ خَلَفَکُمْ

مِنْ نَفُسِ وَّاحِدَةٍ حَهِيں ايك جان سے بيد اكيا اور ان سے ان كى سارى اولاد كاسلسله شروع ہوا۔ یہ تخلیق کاایک طریقہ۔ اور دو سرا طریقہ وَ بَحلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اس سے بنا دیا اس کا جو ڑا لینی آدم کی پہلی ہے اللہ تعالی نے امال حوا کو پیدا فرمایا۔ پھر تیسرا طریقہ وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً كمراس جوات سه الله في كنت مرد اور كنتي عور تیں پیدا فرمائیں۔ ممویا تین طریقوں سے اللہ تعالی نے انسان کو پید اکیا۔

یہ آیت معنی کے اعتبار سے اتن ممری ہے کہ ہم نے کئی دہریوں کے سامنے اس آیت کی تفسیر کو پیش کیا کہ بناؤ! کا نئات کو پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کون ہے؟ مگران کے یاس اس کا کوئی جواب نسیس تھا۔

ر مران علیہ السلام کی بیوی عالمہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی عالمہ حضرت عمران کی بیوی اور بیٹی کا اللہ پر تقلین: تعمیں۔ قرآن بتا ہے کہ انہوں نے دعا ما تکی۔ وَ إِذْ قَالَتِ امْرَ أَتُ عِمْرَ انَ اور جب كما عمران كى يوى نے رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِسْ مِيرِس يروروكار! جو كِيمِ میرے پہیٹ میں ہے میں نے اسے تیرے لئے و نف کر دیا پس تو جھے ہے قبول فرمالے۔ غور سیجئے! کہ ایک نبی کی بیوی دعا مانگ رہی ہے رب کے لفظ سے خالق یا مالک کے لفظ سے نيس- الله كي قدرت كه بيني پيدا موكل - فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا اُنشی جب اس نے بیٹی کو جنا تو کہنے لگی' اے میرے پروردگار! میں نے تو بیٹی کو جنا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَا لَأُنْثَى اور بيّا بيني كى طرح تو نميں ہو تا وَ إِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ اور مِي نے اس بِي كانام مريم ركھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطُن الرَّحِينِمِ- مِينِ اس كے بارے مِين اور اس كى اولاد كے بارے مِين شيطان مرد ذو ہے تيرى بناه ما تکتی ہوں۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالی مجمی رب کا لفظ استعال فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَن وَّأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَريًّا بِررب لـ اس کو قبول کرلیا بمتر قبول کرنا اور زکریا علیہ السلام نے اس کی پرورش کی۔

رب نے قبول کیے کیا؟ یہ مریم ایک وفعہ اکیلی تھیں اور حفرت زکریا علیہ السلام کہیں تبلیغ پر چلے محتے تھے۔ واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ پریشان تھے کہ پیچھے کھانے کی کوئی چیز شیں تھی۔ شاید مریم بھو کی رہی ہوگی۔ نیند بھی آئی ہوگی یا شیں۔ جب آپ مجرہ میں داخل ہوئے تو دیکھاکہ مریم محراب کے اندر بیٹی ہوتی بے موسم کے پھل کھارہی ہے۔ کُلْمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكريًا الْمِحْرَاب جب زكريا عليه اللام وافل موع محراب ك اندر وَ جَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا تُو اس كم پاس رزق پایا قال يَا مَرْيَمُ أَنِّي لَكِ هٰذَا يوجِها ال مريم! يه كمال سے آيا؟ - قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ كما "به تو الله كى طرف سے ہے ۔ إنَّ الله يَرْزَقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٌ في جابتا ہے بخير صاب كے عطاكر ويتا ہے۔

حضرت ذکریا مکی وعا: یو من کر حضرت ذکریا نے بھی اللہ تعالی سے دعا ما تکی کھنالِك دُعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ جب ذكريا في اليخ رب كو يكارا - رَبّ هَبْ لِنْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اے برور دگار! مجھے بیٹا عطا فرما اور بیٹا بھی ایباجو پا کیزہ ہو' طبیب ہو۔ اس طرح کیوں مانگا؟ اس لئے کہ اولاد کا ہونا ایک خوشی اور اس کا نیک ہونا اس سے بڑھ کر خوشی۔ تو بیٹا مانکا پاکیزہ اور طبیب سجان اللہ۔

كوں وہ جانتے تھے كہ اے اللہ! تو مريم كوب موسم كے كھل عطاكر سكتا ہے ، ميں بو ژها موچکا مون میری بری برا بوسیده موشیس اور میرے بال سفید موشخ اے الله! اس یوهاپ میں مجھے بھی ہے موسم کا مچل عطا کر سکتا ہے' اس بردهاپ میں مجھے بھی بیٹادے سکتا

حضرت ہاجرہ کااللہ پر لیمین: حضرت ابراهیم علیہ العلوۃ والسلام اپنی یوی اور یج کوحرم شریف کے پاس بوَادِ غَیْرِ ذِیْ زَرْعِ (الی وادی جس میں کوئی تھیتی نہ تھی) میں چھوڑ کر جارہے ہیں۔ معزت ہاجرہ "نے یو چھا' آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جارہے ہیں؟ حضرت ابراهیم ؓ خاموش رہے۔ پھر پوچھا' کیوں چھوڑ کر جارب ہیں؟ پرخاموش- ابراهیم علیہ السلام کی محبت یافتہ تغیس "سجھ تنئیں- تیسری دفعہ بوجھاکیا آپ ہمیں اللہ کے علم سے چھوڑ کرجارہے ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ کے علم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ عرض کیا' اگر آپ اللہ کے عظم سے چھو ڑ کرجا رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نئیں فرمائے **گا**۔

حضرت ابراهیم کااللہ پر یقین: جب حضرت ابراهیم وہاں سے آگئے تو آگے جاکر یوی بچوں کیلئے دعا مانگتے ہیں رَبَّنَا إِنِّیْ ٱسْكَنْتُ مِنْ ذَرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ٥ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا ٠ الصَّلُوةَ اب ميرے پروروگار! من في اپني أولاد كو تيرے حرمت والے كركے ياس آباد كيا تأكه وه تمازي حيس فَاجْعَلْ أَفَيْدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِيْ إِلَيْهِمْ ا اللهِ ! تَوْلُو كُول ك دلوں کو ان **کی طرف ماکل فرما** وَازْزُ قُلُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور اے اللہ! ان کو کھانے کیلئے کھل عطا فرما۔

بیچ کی ضرور بات کون بوری کرتا ہے؟: چموٹا بچہ' بیچارہ کچا' خود اٹھ نہیں سکتا' اپنالباس نہیں بین سکتا' دودھ نہیں بی سکتا' اپنی کروٹ نہیں بدل سکتا۔ اتنا ضعیف اور اتنا کمزور' نہ مکان اپنا' نہ لباس اپنا'

نه مال ابنا' نه ببیسه ابنا' نه طاقت جسم میں 'تچھ بھی اپنا نہیں لیکن ایک ذات اس کی پرور د گار ہے۔ وہ اس بچے کچے کی محبت ماں باپ کے ول میں ڈال دیتی ہے۔ بس ماں باپ قربان ہوتے جاتے ہیں۔ مال اپنا کلیجہ کاٹ کر پیش کرنے کو تیار ہے۔ بیچے کو نیند شیں آرہی' مال جاگ رہی ہے۔ کوئی ماں ہے کہ بچیہ رو رہا ہو تو وہ سوئی ہوئی ہو؟ شیں 'کوئی ماں ایسی شیں ہے۔ اس کئے کہ ماں باپ کے ول میں اللہ تعالی بیٹے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ پھریہ محبت یجے کی پرورش کا سبب بنتی ہے۔ سبحان اللہ

الله تعالی کے سامنے رونے کی اہمیت: اللہ تعالی کے سامنے کا کچھ اپنا نہیں ہے مگر ایک چیز اپنی ہے وہ کیا؟ رونا۔

جب بچے کو بھوک گئی' اس نے رونا شروع کر دیا تو اس کیلئے دودھ کا انتظام ہو گیا۔ یچے کو پیاس لگی' اس نے شروع کر دیا تو اس کیلئے پانی کا انتظام ہو گیا۔ یچے کو نیند آئی' اس نے روتا شروع کر دیا تو اس کیلئے بستر کا انتظام ہو گیا۔ بیچے کو قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی ' اس نے رونا شروع کر دیا' اس کیلئے قضائے حاجت کا انتظام ہو گیا۔ قصہ مخضر یجے کو کوئی ضرورت پیش آئے' وہ روپڑتا ہے اور اللہ تعالی اس کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اس سے تھی عارف نے نکتہ نکالا کہ اے انسان! جب تک تو رونا جانتا تھا اللہ تعالی تیری ہر ضرورت کو بورا فرماتے تھے 'جب تو نے رونے کو بھلا دیا اللہ نے تیرے کاموں کو انکانا شروع کر دیا۔

ماں باپ جسمانی مربی ہوتے ہیں: ماں باپ بچے کی پرورش کررہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کئے کہ وہ بھی مرتی ہیں۔ رب

کے معنی بڑے وسیع ہیں۔ بیہ لُفظ انسانوں کیلئے بھی استعال ہو تا ہے اور اللہ کی ذات پر بھی استعمال ہو تا ہے لیکن فرق ہے ماں باپ کی ربوبیت میں اور اللہ کی ربوبیت میں۔ انسانوں کی ر بوبیت ایک متعین وفت کے لئے ہوتی ہے جبکہ اللہ کی ربوبیت بیشہ کیلئے ہے۔ مال باپ صرف این اولاد کے مربی ہوتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالی ساری کا نتات کا مربی ہے۔ ماں باپ صرف جسمانی مربی ہوتے ہیں جبکہ اللہ تعالی جسمانی مربی بھی ہے اور روحانی مربی بھی۔ اللہ رب العزت كى ربوبيت والى صفت ذاتى ہے۔ مال باپ كى ربوبيت والى صفيت عطائى ہے۔ قرآن پاک ميں ماں باپ كيلئے بھى رب كالفظ استعال كيا گيا ہے رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِنَى صَغِيْرًا اے ميرے پروروگار! ميرے ماں باپ پر رحم كركيونكہ انہوں نے بچپن ميں ميرى پرورشكى تقى-

سب کی ضرور تیں بوری کرنے والا "اللہ تعالی" ہے: نیج کی ضروریات ملب کی ضروریات نظاہری طور پر تو مان

باپ پوری کرتے ہیں گرور حقیقت ہر ضرورت اللہ تعالی پوری کرتے ہیں۔ یہ بچہ کھا تاکس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا۔ اور جب یکی بڑا ہو جا تا ہے تو کئے لگ جا تا ہے افار بلہ کا دیا ہوا۔ اور جب یکی بڑا ہو جا تا ہے تو کئے لگ جا تا ہے افار بھوں۔ او انسان! تو کیوں نہیں سوچتا؟ کیوں تیری آئے گئے ہیں اس ہے اعلی رب ہوں۔ او انسان! تو کیوں نہیں سوچتا؟ کیوں تیری آئے ہیں؟ تو اپنی پیدائش کو کیوں بھول گیا ہے۔ اتا تھ داستہ تھا جس کو اللہ تعالی نے تیرے لئے کھلا کر دیا۔

فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَی طَعَامِهِ وکھ او انسان! اے ناشکرے توکیوں نہیں دیکھا اپنے طعام کی طرف آنا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبَّا ہم نے آسان سے پانی اٹار دیا' ثُمَّ شَقَفْنَا الْاَرْضَ شَقَا بَعرہم نے زمین کو پھاڑ دیا۔ دیکھے! جب ایک عورت نیچ کو جنم دیت ہے تو کتنی تکلیف اٹھاتی ہے۔ ای طرح ایک کوئیل جب زمین سے تکی ہے تو کویا زمین سے بچہ پیدا ہو رہا ہو تا ہے۔ زمین کی اولاد جنم لے رہی ہوتی ہے۔ اب سوچے' زمین کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہوگی۔

سب سے مشکل انسان کا بچہ بلتا ہے۔ بھری کے بیچے کو دیکھو' پیدا ہونے کے چند منٹ بعد دودھ پی منٹ بعد بھاگ رہا ہوتا ہے۔ بھینس کے بیچے کو دیکھو' پیدا ہونے کے چند منٹ بعد دودھ پی رہا ہوتا ہے 'خود بخود چل پھر رہا ہوتا ہے۔ انسان کے بیچے کی پرورش سب سے مشکل ہے۔ کئی سال تک ماں باپ کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کیلئے ہوا کا انتظام کیا' بینی کا انتظام کیا' بوٹی کا انتظام کیا' ماں کی چھاتی سے دودھ کی نہریں جاری کر دیں۔ پیدائش سے پہلے اس کیلئے انتظامات شروع ہو گئے۔ پیدائش

ہوتے ہی دودھ کی نسریں جاری ہو گئیں۔ ذرا برا ہوا تو دانت نہیں تھے ' دانت آنے شروع ہو گئے۔ جب اس کو چلنے پھرنے کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے اس کو طاقت عطا فرما دی۔ جو بچہ شروع میں خود اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ جب جوان ہو تا ہے تو کئی کئی من کا و زن سریر ر کھ کر دوڑ لگا رہا ہو تا ہے۔ پہلوان بن جاتا ہے۔ ارے! اس کی ابتدا تو دیکھو' کتنا ضعیف تھا'اب دیکھواللہ نے اس کو کتنا قوی بنادیا۔

## حضرت موسی کی پرورش کاعجیب واقعه: حضرت موی علیه العلوة والسلام ک

پیدائش ہے پہلے فرعون کو نجومیوں نے بتایا دیا تھا کہ تمہاری مملکت میں ایک ایسا بچہ ہو گاجو تمہارے تخت و تاج کو چھین لے گا۔ اس نے کما' اچھا! میں اس کا بندوبست کر ؟ ہوں۔ آئندہ دو سال تک وہ بنی اسرا کیل کے بچوں کو ذرج کروا تا رہا۔ جو بچہ پیدا ہو تا اسے ذرج کروا دیتا۔ مردوں کے الگ باغیجے بنادیئے تا کہ بیہ ادھرہی تھیلیں 'کھائمیں' میسئیں' سوئمیں۔ عور توں کے الگ باغیجے بنا دیئے تا کہ وہ بھی ا دھر ہی کھائیں ' مینیں ' سوئیں۔ بنی اسرا ئیل کے مرد و عورت کا لمنا جلزا منع کر دیا گیا۔ دو سال تک کوئی خاوند ان پیوی سے نمیں مل سکتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ نہ ماں باب ملیں کے نہ بچہ ہو گا۔ اگر اس دوران کوئی بچہ پیدا ہو بھی گیا تو میں اے قتل کروادوں گا۔ گر ہو ؟ وہی ہے جو منظور خدا ہو تا ہے۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ان مردوں کا ایک بڑا ا فسراور ان عور توں کی ایک بڑی افسر دونوں میاں ہوی تھے جو فرعون کو رپورٹ پیش کرنے آتے تھے اور وہیں رات گذارتے تھے ان کو آپس میں هبستری کا موقع مل جا ؟ تھا۔ ان میں ہے ایک حضرت موی کا باپ تھا اور ایک ان کی ماں تھی۔

حضرت موی مال کے بیٹ میں پرورش پاتے رہے۔ جب ولادت ہوئی تو آپ کی ماں ڈری کہ ایسانہ ہو کہ اس سے کو بھی ذیح کر دیا جائے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں' وَ اَوْ حَیْنَا اِلْی أَیِّ مُوْسلی اَنْ اَرْضِعِیْهِ اور ہم نے وحی کی موی کی ال کی طرف کہ تواس کو دودھ یلا، فَاِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ اور اگر تھے ڈر گئے کہ سابی اس کو نہ لے جائیں تو پھراس کو ایک كابوت من به كراور كابوت كووريا من وال وك فَلْيُلْقِهِ الْيَهُ بِالسَّاحِلِ - وريا سي

تابوت ساحل کے پاس جاگئے گا۔ پکڑے گا کون؟ یَا نُحَذُهُ عَدُوُّ لِیْنَ وَعَدُوُّ لَهُ وہ جو میرا بھی دسٹمن اور اس کابھی دشمن۔

ام موی کی عقل کہتی ہے واہ فذایا! تیرے وعدے بھی عجیب! تو یجے کو بچانا چاہتا ہوں کو تقربی نہ آئے یا پھر کوئی پولیس والوں کو نظربی نہ آئے یا پھر کوئی پولیس والا اس گھر میں آبی نہ سکے۔ تو نے بچانے کا وعدہ بھی کیا تو کتنا عجیب کہ اس کو تابوت میں والا اس گھر میں آبی نہ سکے۔ تو نے بچانے کا وعدہ بھی کیا تو کتنا عجیب کہ اس کو تابوت میں وال اور تابوت کو دریا میں والے۔ اب سوچنے! اگر اس میں ہوا کے داخل ہو نے کا بند وابت کریں تو سوراخ رکھنے پڑیں گے۔ اگر سوراخ رکھے گئے تو پائی اس میں داخل ہو جائے گا۔ گویا ضدین جمع ہو گئیں۔ بسرحال ماں نے دھڑ کے دل کے ساتھ اپنے بچ کو تابوت میں وال دیا عقل کی بات بالکل نہ سی۔ وہ جائی تھیں کہ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وہ میرا بھی پروردگار ہے اور بچ کا بھی پروردگار ہے۔ وہی بچ کی پرورش بھی فرمائے گا۔ میرا بھی پروردگار ہے اور بچ کا بھی پروردگار ہے۔ وہی بچ کی پرورش بھی فرمائے گا۔ والفی نے تو بوائی میکن کی بیوی نے کھڑا۔ اللہ تعالی فرمائے میں میرا بھی ہوا؟ اس بچ کو فرعون اور اس کی بیوی نے کھڑا۔ اللہ تعالی فرمائے میں محبت القاکر دی۔ چنانچہ فرعون کی بیوی نے حضرت موی کو دیکھاتو وہ بہت خوبصورت لگ محبت القاکر دی۔ چنانچہ فرعون کی بیوی نے حضرت موی کو دیکھاتو وہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ہوئی ہی اللہ میں کرنا عسمی اُن یکھاتی موائے تھرے ہی ہیں۔ دیکھا! قدرت کا کرشمہ قوم نفع بہنچا ہے۔ اَوْ نَتَنِحِدُدُهُ وَ لَدًا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ دیکھا! قدرت کا کرشمہ قوم نفع بہنچا ہے۔ اَوْ نَتَنِحِدُدُهُ وَ لَدًا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ دیکھا! قدرت کا کرشمہ قوم کے بیچے عروانے والا خود اپنے دل کے ہموں مرا بڑا ہے۔

فرمان شاہی جاری ہوا تو بچے کو دودھ پلانے والی عور تیں آئیں گر بچہ دودھ ہی بیتا۔ فرعون پریشان ہے کہ بچہ دودھ نہیں پیتا۔ عقل کا اندھا اس کی مت ماری گئے۔ ساری قوم کے بیوں کو مروا تا رہا ہے سمجھ نہ آئی کہ اللہ تعالی اس کے ہاتھوں سے بچے کی پرورش کروا رہے ہیں۔ دو سری طرف حضرت موی کی ماں کا حال بھی مجیب تھا۔ پرورش کروا رہے ہیں۔ دو سری طرف حضرت موی کی ماں کا حال بھی مجیب تھا۔ وَاَصْبَحَ فُوادُ اُمْ مُوسِی فُرِ عُا اِنْ کَادَتْ لَتُبْدِی بِهِ لَوْلاَ اَنْ رَّبَطْنَا عَلَی قَلْبِهَا لِیَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اگر اللہ اس کے دل کو تسلی نہ دیتے تو وہ اپنا راز فاش کر بیٹھی۔ لیکن اللہ نے دل کو طاقت دے دی 'سنجمالادے دیا۔ بیٹی کو بھیجی ہے کہ دیمے 'فرعون کے گھر

کیا ہو رہا ہے۔ وہ فرعون کے گھر جاکر دیکھتی ہے کہ بچہ دو دھ نہیں پی رہا۔ فرعون سے کہنے لگی' میں ایسے لوگوں کا پتہ نہ بتادوں جو اس بیچے کی پرورش بھی کریں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہو نگے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کے دل میں خیال گذرا کہ بیہ خیرخوا ہوں کا نام لینے والی کون آئی۔ چنانچہ فرعون نے بچی ہے یوچھا کہ کون ہیں اس کے خیر خواہ؟ بچی ایی ذہین تھی کہ فوراً کہنے گلی کہ ساری قوم آپ کی خیرخواہ ہے۔ جو بھی دودھ بلائے گ اس کی خیرخواہ ہوگی۔ فرعون بچی کی بات ہے مطمئن ہو گیا۔ بچی نے گھر آ کرماں کو صور تحال ے آگاہ کیا تو حضرت موی کی مال بھی بچے کو دودھ پلانے تشریف لے گئیں۔ بچے کو چھاتی ے لگایا تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون خوشیاں منانے لگا۔ اے بیہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ ہو سکتا ہے یہ اس نیچ کی ماں ہو۔ کہتا ہے 'اچھا ہوا' یچے نے تیرا دودھ بینا شروع کر دیا ہے؟ تو اس بچے کو گھر لے جا اس کی پرورش ٹھیک کرنا' اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا' میں تختبے سرکاری فنڈ سے اتنا و ظیفہ دیتا رہوں گا۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ بچ کر د کھایا۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ فَرَدَدْنُهُ اِلٰی أُمِّهِ كَنی تَقَرَّعَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ كه بم نے لوٹا دیا اس کو ماں کے پاس تاکہ ماں کی آئکھیں مھنڈی ہوں۔ اور اس کے دل میں کوئی غم نہ ہو- وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتَّى اور وہ جان لے كہ اللہ كے وعدے سے بيں - وَلٰكِنَّ اَ كُثْرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمْوْنَ ليكن اكثرلوگ اس بات كو نهيں جائے۔ ام موى " اپنے بیٹے كو دو دھ بلاتی تھیں اور سرکارے و ظیفہ ملتا تھا' یوں اللہ تعالی اپنی ذات پر تو کل کرنے والوں کو دو گنا منافع عطا فرمادیتے ہیں۔

ہم نے کس کو رب بنار کھاہے؟: ہمارا پروردگار کون ؟ اللہ۔ وہی ہماری ضروریات کو بورا کرنے والا ہے۔ مگرجب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو دفتر کو اپنا رب بنالیتے ہیں ' مال پیے کو اپنا رب بنالیتے ہیں۔ بھلا جو آ دمی ر شوت لیتا ہے وہ کس کو رب سمجھتا ہے؟ اگر وہ اللہ کو رب سمجھتا تو بھی حرام کا پیسہ نہ لیتا۔ جب حرام کا پیسہ لے لیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پیے کو اپنا خدا سمجھ رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں پیسے سے بل رہا ہوں۔ جس نے د کان میں ملاوٹ کی وہ کس کو اپنا رب سمجھ

رہا ہے؟ الله كو رب سمجھ رہا ہے يا دوكان كو؟ جس نے دفتر كى خاطر تماز چھو ژى وہ الله كو رب سمجھ رہا ہے یا دفتر کو؟ وہ دفتر کی کری کو رب سمجھتا ہے۔ کہتا ہے کہ جب تک کرسی میرے پاس ہے' میری ضروریات بوری ہو گئی'کرسی نہیں رہے گی تو ضروریات بوری نہیں ہوں گی۔ استغفراللہ' ہم نے اللہ ہی کو رب سمجھنا ہے۔ ہم دفتر کو سمجھ بیٹھے ہیں' دو کان کو سمجھ بیٹھے ہیں' مال پیپے کو رب سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایبا بردا دھو کا ہے جو آج اکثر لوگوں کو لگ جا تا ب- كت بي كياكري مولانا صاحب! بم وي لي تو رشوت نيس ليت اليون كيا لية ہیں۔ او اللہ کے بندے! جو تحقیے کھانے کو دے سکتا ہے وہ تیرے بچوں کو بھی دے سکتا ہے۔ وَ إِنْ مِينْ شَنَّ عِ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ جُو يَجِم بِهِي چِيزِ ہِ اس كے مارے پاس خزانے ميں۔ 

جو الله کاہو گیااللہ اس کاہو گیا: نی مانگیا نے محابہ کے دلوں میں یہ حقیقت بٹھادی تھی کہ رب' اللہ کو سجھتا ہے۔ چنانچہ ان

کی تمام امیدیں الله رب العزت کی ذات پر ملی ہوتی تمیں۔ ایک محالی " نے زمین کاشت ٔ کرتی تھی۔ زمین پر جاکر دو رکعت نفل پڑھے اور دعا مانگی۔ یااللہ! یہ میری زمین کا نکڑا ہے۔ اس کیلئے پانی کی ضرورت ہے۔ زمین سے پانی سیس مل رہاتو آسان سے پانی مازل فرمادے۔ اللہ تعالی نے اس وقت بادل جیمجے اور ادھربارش ہونا شروع ہو گئے۔ فرماتے ہیں' جب میں نفل بڑھ کر اس زمین کے قطعوں ہے باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ میری زمین کے علاوه کمیں دو سری جگه بارش کا نام و نشان بی شیس تھا۔ جی ہاں وہ اسی طرح لیتے تھے ان کیلئے رزق وغیرہ کے دروا زے اوپر سے کھل جاتے تھے۔

حضرت انس ہولائے کے رزق میں برکت: معنرت انس ہولٹے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بچھے رزق بھی دیا ' اولاد بھی

دی۔ ایک وقعہ حضور میں اور اس کے رعاماتی اللہ! تو انس کی اولاد میں اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹوں' پوتوں' نواسوں میں سے میں نے سو بیٹے اپنی آئکھوں کے سامنے دیکھے' ماشاء اللہ۔ اللہ نے اولاد کو یوں بڑھایا۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے

الله نے ابتا سونا دیا کہ میں اس سونے کو اپنی کد ال کے ساتھ تو ژا کر ؟ تھاجیے کسی بڑے پھر کو کد ال کے ساتھ تو ڑا جا تا ہے۔

ہم آوھے تیز آوھے بیرے پرے پرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں اترتی- الندا روتے پھرتے ہیں۔ جس سے یوچھو رزق کی پریشانی کاروبار کی پریشانی اولاد کی پریشانی ا ا پے لگتا ہے کہ سب گھروں میں پریشانیاں بھری ہوئی ہیں۔ اس لئے کہ جب ہم نے اپنے اور اللہ کے تعلق کو بگاڑا تو اللہ نے ہمارے اور محلوق کے تعلق کو بگاڑ دیا۔

وہ ایک سجدہ سے تو گراں سجھتا ہے ہزار سجدوں ہے دیتا ہے آدمی کو نجات ہم نے اللہ کے در ہر جھکٹا چھوڑا' اللہ نے در در ہر جھکنے ٹی مصیبت میں پھنسا دیا۔

یعنی اگر میرے در پر نہیں جھکتے تو احجما پھر ہر جگہ جھکتے پھرد۔ کاش! ایک در پر جھکنا سکھ لیتے۔

آتا تو منصوبه بندی والول

خاندانی منصوبہ بندی والوں کے غلط اندازے: میں اللہ سے مانگنے کا ملقہ

ے مشورے نہ لیتے۔ منصوبہ بندی والے کہتے ہیں' "بیچے کم ہی اچھے"۔ استغفراللہ' جیسے ان بچوں کے یروروگار خود بن گئے ہیں۔ 1965ء میں یہ عاجز سکول میں بڑھتا تھا۔ اس وقت سنتا تھا کہ اگر 1970ء تک ملک میں خاندانی منصوبہ بندی نہ کی گئی تو ملک میں قحط آ عِائے گا۔ جب 1970ء کاسال شروع ہوا تو پھر کہنے لگے '1980ء تک خاندانی منصوبہ بندی نہ کی گئی تو لوگ ایک دو سرے کو کاٹ کھائیں گے۔1980ء کا سال بھی آگیا۔ پھر کہنے لگے' 1990ء تک خاندانی منصوبہ بندی نہ کی گئی تو امیرلوگ غربیوں کو کھا جائیں گے۔ 1990ء بھی آگیا۔

یہ تو سوچتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی کرنی ہے' یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو بچے ید ا ہوں گے ان کا کھانے والا منہ ایک ہو گا گر دو ہاتھ بھی ہو گئے۔ جو وسائل 1960ء میں تتے وہ تھو ڑے تھے اور جو وسائل 1990ء میں تتے وہ زیادہ تھے۔ جب لوگ کم تھے تو زمین كے وسائل بھى كم ملتے تھے جب لوگ زيادہ ہوئے وسائل بھى زيادہ ہوگئے۔ الله رب العزت فرماتے میں وَ لاَ تَفْتُلُوْااَ وُلاَدَ كُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقُ ثَمَ اپنے بچوں كو قتل نہ كرنامال پسے كے ڈرے نَحْنُ نَوْزُ قُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ تَهميں بھى رزق ہم ويتے ہیں اور انہیں بھى رزق ہم دیتے ہیں۔ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا اِن كا قبل كرنا تو بہت ہى كبيرہ گناہ ہے۔

خاندانی منصوبہ بندی کی اصل وجہ:

ے خزانوں پر نہ گئی۔ ہم نے کہا' آبادی

بڑھ جائے گی ہماری جیب کٹ جائے گی۔ اللہ کے بندے! تو جیب پر نظر ڈالٹا ہے' اللہ کے

خزانوں پر کیوں نمیں ڈالٹا۔ آ جکل پورا مغرب مسلمانوں سے خوف کھا تا ہے' کیوں؟ کہتا ہے

ان کی آبادی اتن بڑھ گئی کہ کمیں یہ مسلمان ہماری طرف رخ نہ کرلیں۔ الجمد للہ آج دنیا

میں استے مسلمان ہیں کہ اسرائیل کی طرف منہ کرکے پیشاب کردیں تو اسرائیل میں

میں استے مسلمان ہیں کہ اسرائیل کی طرف منہ کرکے پیشاب کردیں تو اسرائیل میں

Flood (سیلاب) آ جائے۔ وہ تو ہماری آبادی کو کم کرنے کی فکر میں ہیں۔ مسلمانوں کے

خاندانی منصوبہ بندی کاتوڑ: کریں لیکن میرے پارے محبوب مالیکی نے فرمایا کہ

اندر سازشیں کر رہے ہیں۔ ان کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ اس لئے کہ اگریہ اتنے بڑھ گئے

ِ اور ان میں انفاق ہو گیا تو یہ باطل کو دنیا ہے ختم کر دیں گے۔

الی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں 'میں قیامت کے دن زیادہ امت پر فخر کروں گا۔ ایک صحابی "آگر عرض کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی مل آلی ہے الیہ بیوی ہے گررزق کی شکل ہے ۔ حضور مل آلی ہے فرماتے ہیں 'جا ایک نکاح اور کرلے ' چنانچہ ایک نکاح اور کرتے ہیں۔ بچر آتے ہیں 'کتے ہیں 'اے اللہ کے نبی مل آلی آلی اور کرلے ' چنانچہ ایک نکاح اور کرتے ہیں۔ بھر آتے ہیں 'کتے ہیں 'اے اللہ کے نبی مل آلی آلی اور کرلے۔ تیمرا نکاح کرلیا بھر خدمت میں آکر عرض کرتے ہیں 'اے اللہ کے نبی مل آلی ہے خرمایا 'چو تھا نکاح کرلیا بھر خدمت میں آکر عرض کرتے ہیں 'اے اللہ کے نبی مل آلی ہے جر آکر عرض کی اے اللہ کے نبی مل آلی ہے جو تھا نکاح کرلیا۔ بھر آکر عرض کی اے اللہ کے نبی مل آلی ہے جار ہویاں ہیں خرچہ تھو ڈا ہے۔ فرمایا 'چو تھا نکاح کرلیا۔ بھر آکر عرض کی اے اللہ کے نبی مل آلی ہے ہار ہویاں ہیں خرچہ تھو ڈا ہے۔ فرمایا 'جو پولا جا۔ ظاہر میں خرچہ زیادہ ہو رہا ہے در حقیقت اللہ تعالی ہیں 'خرچہ تھو ڈا ہے۔ فرمایا 'جج پر چلا جا۔ ظاہر میں خرچہ زیادہ ہو رہا ہے در حقیقت اللہ تعالی

جج کی برکت سے رزق بڑھا رہے ہیں۔ تو نظرا پی جیب پر رکھنے کی بجائے اللہ تعالی کی ذات پر رکھنی چاہیئے۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین کرلیں کمہ ہم ملکی منصوبہ بندی کے پر زور حامی ہیں تاہم خاندانی منصوبہ بندی کے مخالف ہیں۔

الله بریقین کامطلب: ہم اللہ کو رب سمجھ کراللہ کے خزانوں پر نظرر کھیں۔ محترم سامعین اگر میں ایک مدس میں ایک مدس میں ایک مدس میں ایک میں ہے۔ سامعین! گھرمیں آٹا نہ ہو تو پھرسارے رو رو کر دعائیں مانگتے

ہیں۔ مزہ تو تب ہے جب گھر میں آٹا بھی پڑا ہو پھررو رو کر دعائیں مائنگیں کہ اے اللہ! رزق دینے والا تو ہی ہے۔ اس کو یقین کہتے ہیں۔

ہاری نظریں جیب پر نہ ہوں' اسباب پر نہ ہوں بلکہ مسبب الاسباب پر ہوں۔ اللہ رب العزت جمارے لئے اسباب مهيا فرما ديں گے۔ كمال سے ديں گے وَ مَنْ يَّتَقِ اللّهَ یَجْعَلِ لَهُ مَخْرَجًا جو تقوی کو اختیار کرلیتا ہے اللہ تعالی اس کیلئے سبیل پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَ یَزُزُقُهُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتَسِبْ اور اس کو ایس جگہ ہے رزق دیتا ہے جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہو تا۔

رزق کی برکت کاایک عجیب واقعہ: ایک رزق ہوتا ہے اور ایک رزق کی برکت ہوتی ہے۔ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ عام طور پر لوگ رزق ما تکتے ہیں ' برکت کم ما تکتے ہیں۔ رزق کی برکت بھلا کیا چیز ہے؟ ایک واقعه سادیتا ہوں۔

ا یک نوجوان نے اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کی۔ جب والدین فوت ہو گئے تو کچھ دنوں کے بعد خواب میں ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے کہا۔ تم نے والدین کی بڑی خدمت کی ہے' کجھے انعام دیتے ہیں۔ پھر کے نیچے سو دینار پڑے ہیں جاکر اٹھا لے۔ وہ نو جوان سمجھد ارتھا۔ اس نے پوچھا' ان میں برکت ہو گی؟ جواب ملا' برکت تو نہیں ہو گی-اس نے کمامیں نہیں لیتا ایسے سو دینار جس میں برکت نہ ہو۔ صبح اٹھا' بیوی کو بتایا کہ میں نے رات ایباخواب دیکھا ہے۔ بیوی نے کہا' اچھاتم نہ لینا' مگر دیکھے تو آؤ دیتاریڑے ہوئے بھی ہیں یا نہیں۔ اس نے کہا' جب دینار لینے نہیں تو میں جا کر دیکھتا بھی نہیں۔ دو سری رات پھر

خواب آیا کہ اچھاتو سو دینار نہیں لیتا تو تجھے دس دینار دیں گے۔ اس نے پھروہی پوچھا کہ برکت ہو گی ان میں یا نہیں؟ اس نے کما برکت نہیں ہو گی۔ اس نے کما کہ پھر میں لیتا بھی نهیں۔ ادھر بیوی کو بتایا تو کہنے گئی سو دینار تو چھوڑ دیئے تھے اب دس تو ضائع نہ کریہ تو جاکر نے لے۔ اس نے کہا' جب برکت نہیں میں لیتا بھی نہیں۔ تیسری رات پھر خواب آیا۔ بزرگ نے کما تو نے والدین کی خدمت کی تھے ایک دینار دیتے ہیں۔ پوچھتا ہے اس میں برکت ہو گی؟ فرمایا' ہاں برکت ہو گی۔ وہ نوجوان صبح اٹھا تو اس نے اس پھر کے نیچے ہے ا یک دینار لے لیا۔ واپس آنے لگا' ول میں خوشی تھی' سوچا کہ چلو آج میں مچھلی لے کر چلوں- میری ہوی مچھلی کے کہاب ہنائے گی۔ بازار سے مچھلی خریدی۔ گھرلایا۔ جب اس کی بیوی نے مچھلی کو کاٹا تو مچھلی کے اندر ہے ایسا قیمتی ہیرا نکلا کہ جب اے بازار میں بیجا تو ساری زندگی کا خرچہ یو را ہو گیا۔ یہ ہو تا ہے برکت والا رزق۔ ماشاء اللہ

یہ برکت کا لفظ انگریزی ڈیشنری میں کہیں نہیں ملتا۔ اس کے ان مغربی لوگوں کی زند کیوں میں برکت نظر نہیں آتی۔ مگر الحمد لللہ سے ایمان والوں کی زندگی میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالى فرات بين- وَلَوْ أَنَّ أَهُلُ الْقُرِي أَمَنُو آ وَاتَّقَوْ الْفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَكُر بيه بستى ديسول والے ايمان لاتے اور تقوى اختيار كرتے تو ہم آسان سے اور زمین سے برکتوں کے دروا زے کھول دیتے۔

روزی میں ہے برکتی کی بنیادی وجہ: سب گھروالے کماتے ہیں پھر بھی خرچہ ۔ پورا نہیں ہو تا۔ کہتے ہیں' مولوی صاحب! گھرکے سارے آدمی کمانے والے ہیں لیکن خرچہ پورا نہیں ہو تا۔ پ= نہیں کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ سے ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ روزانہ ڈاکٹر کی طرف بوتل چلتی رہتی ہے۔ تبھی کوئی بیار تبھی کوئی بیار۔

محترم سامعین منبررسول کم پر بیٹھا ہوں۔ میں نے ایک نوجوان جزل ہیجر کو دیکھا جو 76 ہزار روپے ماہانہ شخواہ لیتا تھا۔ وہ اپنا حال سناتے ہوئے رویزا۔ کہنے لگا جی کیا کروں' سرے خربے پورے نہیں ہوتے۔ میں نے کما آپ رو نہیں رہے ہیں بلکہ آپ کو رلایا

عار ہا ہے۔ آپ کے اخراجات اس لئے پورے نہیں ہوتے کہ آپ کے مال میں برکت نہیں۔ آپ کی آمدنی 70 ہزار ماہانہ ہے گراللہ نے آپ کی ضروریات 70 ہزار سے بڑھادی ہیں۔ اگر آپ تقوی و پر ہیز گاری کی زندگی نہیں اپنائیں گے تو پھرایڑی چوٹی کا زور نگالیں آپ کی ضرور تیں بوری نہیں ہوں گی۔ یاد رتھیں تقوی رزق کو اس طرح تھینچتا ہے جس طرح مقناطیس لوہے کو تھینچتا ہے۔ اور جب اللہ تعالی ر زق میں بر ثمت عطا فرماتے ہیں تو پھر ضروریات کو سکیٹر دیتے ہیں۔ مجرآ مدنی اگر 2 ہزار بھی ہوگی تو ضروریات یوری ہوجائیں گ اور الله رب العزت سكون بھي عطا فرمائيں گے۔

نظراور خبرکے راستے میں فرق: آج کا انسان اپنے مشاہدے اور تجریات پر اپنی نظراور خبرکے راستے میں فرق: زندگی کی بنیاد رکھتا ہے' اس کو نظر کا راستہ کہتے

ہیں۔ جبکہ اللہ تعالی کے حکموں پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھنے کو خبر کا راستہ کہتے ہیں۔ نظر کا راستہ اور ہے خبر کا راستہ اور ہے۔ جو نظر کے رائے پر چلے گاوہ کھڈے میں گر جائے گا' جو خبرکے روستے پر چلے گاوہ اللہ کی ذات ہے مل جائے گا۔ آج ہم نظر کے راہتے پر چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کرناوہ ہے جو ہماری سمجھ میں آئے گا۔ محترم سامعین! اللہ تعالی کا تھم سمجھ میں آئے یا نہ آئے 'ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اگر اللہ کے تھم سے ہٹ کر ہمیں نلا بری طور پر کامیابی نظر بھی آتی ہو تب بھی وہ راستہ اختیار نہیں کرنا۔ ظاہر میں کامیابی ہوگ نکین حقیقت میں ناکامی ہو گی۔ جس طرح انسان خود ناقص ہے' اس کے تجربات اور مشاہدات بھی ناقص ہیں اس طرح ان کے مطابق گزرنے والی زندگی بھی ناقص ہوگی اور جس طرح اللہ تعالی کے احکام کامل ہیں اس طرح اس کے مطابق گزرنے والی زندگی بھی کامل ہوگی۔ اس کی چند مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ بات سمجھ میں آجائے۔

حادو گرول کاواقعہ: حضرت موسی علیہ العلوۃ و السلام جادوگروں میں گھرے کھڑے ہیں۔ جادو کروں نے اپنی رساں والیں جو سانپ بن محکمیں اور موی کی طرف لینے لکیں۔ حضرت موس کے ہاتھ میں عصا ہے۔ اب ایس صور تحال میں عقل ہے یو چیں کہ ایک آدمی کے پاس عصا ہے اور وہ سانپوں میں گھرا کھڑا ہے۔ کیا کرنا

چاہیے؟ عقل کے گی کہ اس کو عصاا پنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑلینا چاہیئے پھرجو سانپ اس کے قریب آئے اس کے سر پر مارنا جاہئے ' نیمی طریقہ ہے کامیابی کا۔ اور اگر اللہ تعالی سے پوچیس کہ کیا کرنا چاہئے تو فرمایا 'اے میرے ہیا رے موی '' آپ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیں۔ اس موقع پر عقل کے گی کہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یہ امید کی آخری کرن تھی اور اے بھی چھوڑ رہے ہو۔ لیکن موی ٹے اللہ تعالی کی ربوبیت پریقین رکھتے ہوئے خبر کے راتے پر قدم اٹھایا' نظر کے راتے پر نہیں اٹھایا۔ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ وہی عصا ایک بہت بڑا ا ژ دہا بن گیا اور ان سب سانپوں کو کھا گیا۔ اللہ تعالی نے حضرت موسی مکو کامیابی عطا فرمادی۔

قوم موی کیلئے بارہ رائے بننے کاواقعہ: حضرت موی کی اپی قوم کو لے کر دریائے نیل کے کنارے پنچے۔ پیچھے فرعون اپنی فوجوں کو لے کر آگیا۔ آگے دریا موجزن ہے' پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں ہیں۔ قَالَ اَصْحَابُ مُوْسى إِنَّالَمُدُرَ كُوْن حضرت موى کے ساتھوں نے كما 'اب كرے گئے۔ موى " نے فرمايا" كَلاَّ ہر گزنسيں۔ إنَّ مَعِيَ رَبِّتي ميرا رب ميري پرورش

كرنے والا ميرا پروردگار ہے۔ ميرى ضروريات كو يوراكرنے والا ميرے ساتھ ہے۔ سَيَهُ لِهِ يْنِ وه مجھے سيدها راسته د کھائے گا۔ وه ضرور ميري مدد فرمائے گا۔ ايسي صور تحال میں عقل سے رجوع کریں 'عقل سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے ؟ عقل جواب دے گی کہ اگر آ دمی کے سامنے دریا ہو' کشتی بھی پاس نہ ہو اور آ دمی کے پیچھے دسٹمن کی فوج بھی ہو تو ایسی صورت میں ڈنڈے کو مضبوطی ہے چکڑنا چاہیۓ اور جب وہ فوج قریب آئے تو اس فوج کے ب سالار کے سرپر ڈنڈا مارنا چاہئے۔ ہو سکتا ہے اس کے سرپر لگ جائے اور وہ مرجائے۔

اگر خبرے پوچیں کہ کیا کرنا چاہئے تو فرمایا' اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ اے میرے

پیارے نبی ''! آپ عصا کو پانی پر ماریئے۔ عقل میہ سنتی ہے تو چلاتی ہے ' چیختی ہے کہ پانی میں مارنے سے کیا ہے گا۔ مار نا ہے تو فرعون کے سرپر مارو۔ لیکن موی " نے نظر کے را سے پر

قدم نہیں اٹھایا بلکہ خبرکے رائے پر قدم اٹھایا۔ جیسے ہی پانی کے اوپر عصامارا تواس میں بارہ

راستے بن گئے۔ اب ان کی قوم اسے عبور کر گئی۔ سینکڑوں سالوں کے تجربے وہاں آکر دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ پانی سطح برابر رکھتا ہے گرجب اللہ تعالی کا حکم آیا تو پانی نے برابر رکھنے والی صفت ہی چھوڑ دی۔

پھرسے چشمے جاری ہونے کاواقعہ: وادی میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پینے کے لئے پانی

وادی یں بچ ہیں۔ وہاں چینے کے لئے پائی نہیں تھا۔ حضرت موسی کی قوم نے کہا' اے اللہ کے بی اہارے پاس تو پینے کے لئے پائی نہیں 'ہم کیا کریں ؟ ایسی صور تحال میں عقل سے یو چھیں کیا کرنا چاہئے ؟ عقل کے گی ' ڈنڈا ہے تو چلواسی کا پیلچے بنالواور اس سے زمین کھود تا شروع کردو زمین کھودتے کھودتے کئواں بن جائے گا اور پائی مل جائے گا مگر خیال رکھنا کہ اتنا زور سے پیلچ نہ مارنا کہ ڈنڈا ٹوٹ ہی جائے۔ اس لئے کہ صحرا میں کوئی اور چیز نہیں ملے گی۔ حضرت موسی " نے جب خبر کے راتے کو معلوم کیا تو حکم ملا اِضر ب بِعَصَاكَ الْدَحَجَرَ اپنے عصامے پھر بر ضرب لگائے۔ عصامے بوچھیں تو عقل چھٹے گی ' چلائے گی کہ عصاکو پھر پر مارنے سے کیا فاکدہ ؟ زمین ہی کھود لیتے تو بہتر تھا کہ اس سے پائی نگلنے کی امید تھی مگر حضرت موسی " نے اپنے عصاکو پھر پر مارا اور اللہ تعالی نے اس سے پائی نگلنے کی امید تھی مگر حضرت موسی " نے اپنے عصاکو پھر پر مارا اور اللہ تعالی نے اس سے چھٹے جاری فرما دیئے۔ عقل کھڑی دیکھتی رہ گئی۔

حضرت موسی کااللہ تعالی پریقین: دست و گریبان ہیں۔ فرعونی ناحق اسرائیلی ر

ظلم کر رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی کو چھڑانے کیلئے فرعونی کو پنج مارا'نبی کی طاقت چالیس مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ فَوَ کَزَهٔ مُوْسلی فَقَضٰی عَلَیْهِ مِکا لَگُتے ہی فرعونی مرگیا اور دوسرا بھاگ گیا۔ ان کی قوم کا وہی بندہ اگلے دن کسی اور سے لڑ رہا تھا۔ حضرت موسی نے فرمایا'کل تو اس سے لڑ تا تھا آج اس سے لڑ تا ہے لگتا ہے تو ہی شرارتی ہے۔ وہ تو کل کا منظر دیکھ چکا تھا کہ موسی نے کے نے بھٹہ کیلئے ایک آدمی کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ کہنے لگا'تو بھی وہ بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح قوم کو قبطی کے قتل کا پنہ چل گیا۔ فرعون کو بھی خبر ال بھی کہ اس آدمی کو موسی نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ فرعون نے اپنی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا اور سے گئی کہ اس آدمی کو موسی نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ فرعون نے اپنی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا اور

ار کان اسمبلی ہے مشورہ کرنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہئے۔ سب نے کما کہ اس کو قتل کر دو۔ ان میں سے ایک بندہ موی کے حق میں مخلص تھا۔ وہ شارٹ کٹ راستے سے بھا گیا ہوا آیا اور کما کہ امراء نے طے کر لیا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ آپ یماں ہے کسی اور جگہ تشریف لے جائیں۔ فَحَرَ جَ مِنْهَا جَائِفًا يَّتَرَ قَبُ موى وہاں سے نکل كرے ہوئے۔ خوف تھا دل میں 'طبعی خوف کا ہوتا نبی کی شان کے خلاف نہیں ہوتا۔ پیچھے مر کر دیکھتے ہیں کہ کمیں فرعون کی فوج آنہ جائے۔ دل میں کمہ رہے تھے رَبِّ نَجِینِیْ مِنَ الْفَوْمِ الظَّالِمِيْنَ اے ميرے پروروگار! مجھے ظالموں كى قوم سے نجات عطا فرما۔ اس خوف ميں کس کو پکارا؟ کہ اے اللہ میری ضروریات کو پورا کرنے والے میرے اوپر خوف ہے تو اس کوامن میں تبدیل کردے۔

حضرت موسی کی شادی کا**واقعہ: اس کے بعد مین** کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہاں ایک بڑا کنواں تھا۔ اس پر بھاری پھرر کھا

جا آ تھا۔ جب وہاں بینچے تو دیکھا کہ لوگ بکریوں کو پانی بلا رہے ہیں۔ دو لڑ کیاں دور کھڑی ہیں۔ ان سے یو چھا'تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا تیں۔ کہنے لگیں' ہم نہیں پلا سکتیں جب تک کہ بیہ پلا کر چلے نہ جائیں۔ موسی مسجھ گئے کہ اد هر بھی اونچ پنج ہے۔ عدل و انصاف کی زندگی یہاں بھی نہیں ہے۔ جب وہ پھرر کھ کر چلے گئے تو موسی آئے اور اپنے بھاری پھر کو ایک طرف الٹ دیا۔ ان کی ساری بمربوں کو پانی پلا دیا۔ اس کے بعد دونوں لڑکیاں اینے گھر چلی گئیں۔

حفزت موی "اکیلے کھڑے ہیں۔ نہ گھر ہے نہ ور ' در خت کے نیچے آتے ہیں اور كتے بيں رَبِّ إِنِّيْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرِ اے ميرے پروروگار! توجو پچھ خير نازل کرے میں اس کا مختاج ہوں۔ کس لفظ ہے دعا مانگی؟ رب کے لفظ ہے۔ اللہ تعالی نے دعا قبول فرمالی۔ اب گھر کا انتظام بھی ہو رہا ہے' بیوی کا بھی انتظام ہو رہا ہے۔ جب بیہ گھر گئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ بھریاں خوب سیر ہو کر آئی ہیں تو وجہ یو حجی۔ بجيوں نے بنايا كه ہم نے ايك آدمى كو ديكھا ہے۔ قَوِيُّ أَمِيْنٌ برا طاقت والا ہے۔ اور برا امانت والا ہے۔ فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ لڑکی واپس آئی کہ میرے اباجان آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موی اس لڑکی کے ساتھ جاتے ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ موی تنے لڑک سے کما میں راستہ نہیں جانا لیکن تو اگر میرے آگے چلے گی تو ممکن ہے کہ تیرے قدموں پر میری نظر پڑ جائے ' میں یہ بھی پند نہیں کر ا۔ تو میرے پیچیے چل اور میں تیرے آگے چلوں گا' اگر میں غلط راہتے ہے جانے لگوں تو مجھے پیچھے سے بتا دینا۔ اللہ کے نبی کا عمل دیکھیں۔ بہ ہے نبی کی عصمت۔ سجان اللہ

جب حضرت شعیب مسے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی بٹی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ اللہ نے گھر بھی دے دیا اور گھروالی بھی دے دی۔

انبیائے کرام نے کس نام سے دعائیں کیں: انبیائے کران علیم العلوة واللام نے دعائیں مانگیں تو

رب کے لفظ ہے ہی ما تکس ۔

حضرت آدم وعاما تُكَّتَّ بن:

رَبُّنَاظَلُمْنَاٱنْفُسَنَاوَ إِنْلَمْ تَغْفِرْلَنَاوَ تَرْحَمْنَالَنَكُوْنَنَّ مِنَالُخِسِرِيْنَ٥ حعرت نوح عليه السلام دعا ما تلتح مين:

رَبُّ لاَ تَذَرْعَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكُفِرِيْنَ دَيَّارًا

حضرت موسى عليه السلام دعا ما تُلَّت مين:

رَبِّ اشْرَحُ لِيْ صَدْرِيْ - وَيَسِّرْلِيْ اَمْرِيْ - وَاحْلُلْ عُفْدَةً مِّنْ لِسَانِيْ يَفُقَهُوْ اقَوْلِيْ

حضرت ابراهيم عليه السلام وعا ما تنكته بين:

رَبُّنَا اِنِّيْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم ہمارے سردور مراتی ہے وعاماتی تورب کے لفظ ہے:

رَبَّنَا أَتِنَا فَيْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

ہمیں کس طرح مانگنا سکھایا گیا؟: ہمیں ای لفظ کے ساتھ دعا مانگنی سکھائی گئی ہے کہ رَبَّنَا لاَ تُوَاحِذُ نَا إِنْ تَسِيْنَا اَوْ اَنْحِطَانُا

(اے ہمارے پروردگار! ہماری پکڑنہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹیس) رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلُ عَلَیْنَا اِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِنَا (اے ہمارے پروردگار! ہمارے اوپر اس طرح بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کہ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا) رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلُنَا مَا لاَ طَاقَتَ لَنَا بِهِ (اے ہمارے پروردگار ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا کہ ہم اٹھا ہی تَحْمِلُنَا مَا لاَ طَاقَتَ لَنَا بِهِ (اے ہمارے پروردگار ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا کہ ہم اٹھا ہی نہ عیس) وَ اعْفُ عَنَّا (ہمیں معاف فرما دینا) وَ اغْفِرْ لَنَا وَ ازْ حَمْنَا (ہماری معفرت بھی کر دینا رحمیں بھی برسا دینا) اَنْتَ مَوْلُنَا (کیونکہ تو ہی ہمارا مولا ہے) فَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِر نِیْنَ (باطل کے خلاف ہماری مدوفرما)

میدان جماد میں جمال جان کی بازی گئی ہوتی ہے۔ مومن اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی دعا ما نگتا ہے تو کس لفظ کے ساتھ و کَایِّنْ مِنْ نَّبِی قَاتَلَ مَعَهُ رِبِیْوْنَ کَیْنِوْ کَن لوگوں نے قال کیا؟ رب والوں نے قال کیا۔ پھر دعا ما نگتے ہیں۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذَنُوْبَنَا وَ اِسْرَافَنَا فِنی اَمْرِنَا وَ ثَبِّتُ اَقْدَامَنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْخُفِرِلْنَا ذَنُوْبَنَا وَ اِسْرَافَنَا فِنی اَمْرِنَا وَ ثَبِّتُ اَقْدَامَنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْخُفِرِنِيَ بِيوی بچوں کیلئے دعا ما نگنے کا کیا طریقہ سکھایا؟ فرمایا بچوں کیلئے دعا ما نگو کر بینا ھب لئنا مِنْ اَزْ واجِنَا وَ ذُرِیْتِیْنَا قُرَّةَ اَعْیُنِ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا سِحان الله۔ ہر ہر فرم یہ رب کا لفظ کام آ رہا ہے۔

قبرو حشراور جنت و دوزخ میں رب کالفظ: موت کے تذکرہ پر رب کالفظ: استعال کیا ' فرمایا وَ الْتَفَّتِ استعال کیا ' فرمایا وَ الْتَفَّتِ

السَّاقُ بِالسَّاقِ إلى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقُ ٥ جب بنده قبر ميں چلاجائے گاتو سب بندا في السَّاقِ إلى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقُ ٥ جب بنده قبر ميں چلاجائے گاتو سب بندا سوال ہوگا؟ مَنْ رَبُّكَ تيرا رب كون ہے؟ تجھے پالنے پوئے والا كون ہے؟ تيرى ضرور تيں پورى كرنے والا كون ہے؟ ابى طرح قيامت كے دن كھڑے ہونے كے وقت بھى رب كا لفظ استعال فرمايا۔ يَا أَيُّهَالنَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةِ السَّاعَةِ شَنْ ءً

جنت میں مجمی رب کا لفظ ' جنت میں جارہے ہیں وہاں بھی رب کا لفظ وَ سِینْقَ الَّذِيْنَ اتَّقُواْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا جَمْ مِن بِي لوگ يَار كركيس كَرَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِيْنَ ٥ رَبَّنَا اَنْحِرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظُلِمُوْنَ ٥ الله اكبر- موياعالم ارواح سے ليكرعالم دنيا۔ عالم برزخ اور عالم آ خرت ہر جكه ر رب كالفظ استعال كيأكيا- اى طرح قرآن كى ابتدائجى رب كے لفظ سے مثل الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اور قرآن باك كا اعتمام بمى رب ك لفظ سے مثلا قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِ النَّاسِ بس رب كالفظ جارى زندگيوں كے جربهلو پر چمايا موا ہے۔ اس لفظ كى حقيقت كو پنیانتا ہمارے لئے منروری ہے۔

تصوف و سلوک کامقصد: میرے دوستو! جب بیہ حالت ہے کہ ہم عالم ارواح میں بھی اللہ کے مختاج تھے ' ماں کے پیٹ میں بھی اللہ کے

مختاج شے ' دنیا میں بھی ہر فتم کی خوشی عمی میں اللہ کے مختاج ہیں ' قبر میں بھی اللہ کے مختاج موں مے 'حشر میں بھی اللہ کے مختاج ہو تکے حتی کہ جنت میں بھی اللہ کے مختاج ہو تکے اور جنم والے بھی اللہ ہی کو پکار رہے ہوں کے تو ہم آج ہی اس ذات کے مختاج کیوں نہیں بن جاتے؟ ہم اس ور بر آج بی کیوں نہیں جھک جاتے۔ اگریہ بات سمجھ میں آجائے تو پھر زندگی کارخ بدل جائے گا۔ تصوف و سلوک کامقصد ہی میں ہے کہ بندہ کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اشیاء سے میری ضرور تیں بوری نہیں ہو سکتیں بلکہ اللہ بوری کرنے والا ہے۔

تين اہم باتنى: ميرے ووستو الله رب العزت ارشاد فراتے ہيں۔ وَمَامِنْ دَابَّةٍ بِينَ اہْمَ بِاتنى فَيْ وَمَامِنْ دَابَّةٍ فَي اللهِ مِنْ فَهُا اور جو ہمى ذى روح بے زمن کے اوپر مکراس کار زق اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ جو اللہ پر تو کل کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو ہیشہ کا

ر زق عطا فرماديية بن:

یلے رزق نہیں بندے کچھو تے درویش بمنهال تکیه رب وا انهان رزق بمیش

الله ير توكل كرنے والے ايسے بى كھاتے ہيں جيسے يرندے بغير مشقت اٹھانے كے کھاتے ہیں۔ انسان کی جب روح مال کے پیپ میں ہی ڈانی جاتی ہے تو اس وقت تمن باتیں لکھے وی جاتی ہیں۔ ایک بیہ لکھ دیا جاتا ہے کہ بیہ ونیا میں کتنا عرصہ زندہ رہے گا' دو سرا بیہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کار زق کتنا ہو گااور تیسرا یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نیک بخت ہو گایا بد بخت

ایک چیونی کاسالانہ رزق: حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ کمیں جارے ایک چیونی نے دوسری چیونی سے کہا کیا آیکھا

النَّمْلُ اذْ نُحلُواْ مَسَاكِنَكُمْ ال حِيونيُو! النَّه بلول مِن واخل ہو جاؤ۔ سليمان عليه اللام كالككر آربا ہے كىيں حميں ياؤں ميں مسل نہ دے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا سلیمان " نے اس کی بات سنی تو مسکرائے۔ اس کو بلایا اور پوچھا' اے چیونٹ! تیری خوراک كتنى ہوتى ہے؟ اس نے كما' ايك سال ميں يانى كے چند قطرے اور كندم كے چند وانے۔ سلیمان منے کما اچھامی تمهار ا امتحان لیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اسے ایک جگہ بند کردیا۔ اور گندم کے چند والے اور چند قطرے پانی کے رکھ ویئے۔ سال کے بعد جب نکالا تو دیکھا کہ چیؤئی نے جتنا کما تھا اس ہے بھی تھو ڑا کھایا تھا۔ حضرت سلیمان " یہ دیکھ کربہت خوش ہوئے ادر فرمایا 'وے چیونٹی! تو مجھ سے مانگ جو کیچھ مانگ سکتی ہے۔ ان کی سلطنت انسانوں پر تھی ' حیوانوں پر تھی' چرندوں پیہ تھی' پر ندوں پر تھی' جنوں پر تھی' خشکی کی مخلوق پر تھی' تری کی مخلوق پر تھی۔ کیا مجبب سلطنت تھی! چیونٹی نے جواب دیا کہ اے سلیمان ! اگر آپ کچھ رے مجتے ہیں زدنینی رز قاً وَ عُمُرًا آبِ میرا رزق برها دیں اور میری عمر برها دیں۔ سلیمان یے قرمایا ' یہ تو میرے بس میں شیں ' یہ تو الله رب العزت کے ہاتھ میں ہے ' وہی جا ہتا ہے تو رزق بھی پڑھا دیتا ہے اور عمر بھی بڑھا دیتا ہے۔

ہارے ایک دوست سرکے لئے سوات تشریف لے گئے۔ بیوی بند پھر میں روزی:
جنج ہمیں روزی: جنج ہما تھ تھے۔ ایک پہاڑ پر انہوں نے ایک خوبصورت اور سمول شکل کا چیکد ار پیخر دیکھا۔ ونہوں نے اٹھا کر دیکھا تو بہت ہی شفاف اور ملائم تھا۔ رنگ

بھی خوبصورت تھا۔ بچوں نے اصرار کیا کہ وہ پھر گھر لے چلیں۔ والد نے بھی سوچا چلو ڈیکوریش کے کام آئے گا۔ سنر کی یاد گار سہی۔ لے ہی چلتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ پھرلا كم مريس سجا ديا- دو سال بعد وي صاحب ايك دن اس پقركو اين ماته بيس لے كر كنے کھے۔ یا اللہ! تو نے میہ کیما خوبصور ت پخر بناویا ہے۔ اس دور ان میں وہ پخرہاتھ سے چموٹ "كيا- ينچے فرش ير كرتے ہى ثوث كيا- ايك لمحد كيلئے انہيں افسوس تو ہوا مكر ساتھ ہى يہ ديكھ كر حيراني ہوئي كه پتركے عين در ميان بيں ايك سوراخ تفاجس ميں ہے ايك كيڑا نكلا اور چلنے لگا۔ اب بتائیں کہ بند پھروں میں کیڑوں کو کون روزی دیتا ہے؟ بھیتا اللہ تعالی دیتا ہے پس سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جو تمام جمانوں کا پر ور د گار ہے۔

ایک متوکل و کیل کی سبق آموز داستان: اب میں آپ کوایک ایباداقعہ سناتا میں جریب میں میں میں ا مول جس سے ساری بات آسانی ے سمجھ میں آجائے گی۔ ہمارے ایک دوست و کالت کا کام کرتے تھے۔ و کالت ایک ایبا پیشہ ہے کہ جس میں عموما دنیا جمان کے جھوٹ بو لنے پڑتے ہیں۔ ایک شاعرنے تو یماں تک کمه دیا۔

> یدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کما لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے

ممریقین سیجئے کہ انہوں نے و کالت کا کام بھی جاری رکھا اور اپنی زندگی کا رخ بھی بدل لیا- ان کی بیوی لیڈی واکٹر تھی۔ جب وکیل صاحب کی اہل اللہ سے نبست ہوئی تو اللہ نے دل کی حالت بدل دی۔ کہنے لگے میں نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا۔ میرا اللہ مجھے کچ بولنے یر ہی روزی دے گا۔ لوگوں نے کما' آپ کا دماغ ٹھیک تو ہے؟ بچ بولنے نے وکالت نمیں چلے گی- انہوں نے کما چلے گی یا نمیں چلے گی تمریج ضرور چلے گا۔ اب تو میں نے دل میں فیملہ کرلیا ہے۔ چنانچہ وکیل ایک دن دفتر آئے اور کہنے لگے، میں نے آج مرف وہ مقدے لینے ہیں جو سے ہوں گے۔ لوگوں سے كمد دیا كد اگر آب جھوٹے ہو تو مجھے ابھى بتا دیں وگرنہ ساعت کے دوران اگر مجھے پہتہ چل گیا تو میں آپ کی مخالفت کروں گا۔ اگر پچ ہو

گا تو ڈٹ کر آپ کی حمایت کروں گا۔ لوگوں نے کما اللہ کی پناہ! چنانچہ سب کے سب دو سرے و کلاء کے یاس مطلے مجئے۔ وکیل صاحب کا دفتر خالی۔ سارا دن کوئی کام نسیں آرہا۔ اس حالت میں کئی مینے گزر مے۔ لوگوں میں جرجا ہونے لگ گیا۔ کسی نے مجنون کما مکسی نے یا گل کہا کسی نے ہو توف کہا۔ کسی نے کہا مولو ہوں نے اس کی مت مار دی ہے ' احجما خاصا و کیل تھا انہوں نے بگا ڑ کرر کھ دیا ہے۔ وہ اللہ کا ہندہ یکا سچا تھا۔ کہنا تھا کہ مجھے جھوٹ بول کر روزی سیس لینی۔ اللہ کی ذات مجھے سے ہو لئے ہر ہی روزی دے گ۔ ایک سال کزر کمیا مر کوئی کام نہ آیا۔ چو نکہ بیوی لیڈی ڈاکٹر تھی اسکی تنخواہ سے گھر کا خرچہ چلنا رہا۔ بیوی بہت سمجھد ارتھی۔ ایک دن وکیل صاحب ہے کہنے لکی 'جب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ بچکے ہیں تو آپ و کالت کو خیریاد کمیں اور تجارت کا پیشہ اختیار کرلیں۔ آپ بیج ہی بولیں' اللہ ای میں برکت دے گا۔ وکیل صاحب نے کہا نہیں ' بولنا بھی سے ہے اور کرنی بھی و کالت ہے۔ بیوی نے کما ' وچی بات ہے۔ میری وعائیں اور میرا تعاون آپ کے ساتھ ہے اللہ تعالی آپ کو کامیاب فرمائے۔ وکیل صاحب ایک سال تک گھرہے دفتر آتے اور سارا دن عجمے کے پنچے بیٹھ کرا خبار پڑھتے اور گھرواپس طلے جاتے۔ ایک دفعہ ججوں کے سامنے تذکرہ ہو گیا کہ فلال وکیل جھوٹے مقدمے نہیں لیتا۔ غربت برداشت کر رہاہے اور کہتاہے کہ مرجاؤں گا گریج کو نہیں چھو ڑ سکتا۔ سب جج صاحبان اس بات سے بڑے متاثر ہوئے۔

وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا شروع ہو گئی۔ وہ كينے كيے كه ايك سال امتخان كا تھا۔ وو سرا سال شروع ہوا تو تبليغي جماعت والے ' تصوف و سلوک والے ' مدرسوں والے لوگوں نے سوچا کہ یار فلاں وکیل سیجے مقدے لیتا ہے۔ ہارے مقدے ہیے ہیں' پیبہ ہارے لیے نہیں' تھو ژا بہت دے دیں گے' ان کامجی گذارا ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ آنا شروع ہو گئے۔ جو بھی آتا سچا مقدمہ لے کر آتا۔ وکل صاحب مقدمہ لے کرعدالت میں جاتے اور ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ وو سرا مقدمہ آیا 'ان کے حق میں فیصلہ ہوا۔ تیسرا مقدمہ آیا ان کے حق میں فیصلہ ہوا۔ چند دن کزرے تو جج صاحبان آپس میں ملے اور کہنے لگے کہ یہ وکیل جو بھی مقدے لاتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں اس کئے

اب اس سے زیادہ سوال بی نہ کیا کرو۔ چنانچہ وکیل صاحب مقدمہ لے کر جاتے تو چند منٹ کے اعد اندر ان کے حق میں فیملہ ہو جاتا۔ بڑے بڑے امیروں نے سوچا کہ جارے مقدمے سے بی ہیں تو پھر کیوں نہ ہم مقدمہ اس کو دیں۔ جب وہ آنا شروع ہوئے تر یہے زیادہ ملنے ملکے۔ جب وکیل صاحب جموث ہے بولتے تھے تو ایک ممینہ کا ہیں ہزار روپیہ کماتے تنے اور جب مجے بولنا شروع کیا تو ایک ماہ میں چالیس ہزار کمانے لگے۔

سیج بولنے پر اللہ نے دو گنا رزق دے دیا۔ انجی کیجھ دن پہلے کی بات ہے کہ چند و کمپول کا بچ بننے کیلئے امتحان ہوا تو ہمارے اس دوست و کیل کو کامیابی ہوئی اور وہ جج بن مے۔ ایک وفت تھا کہ وہی آدمی ایک وکیل کی جگہ کھڑے ہو کر جھوٹ ہو آ تھا۔ جب بچ پولنا شروع کیا تو اللہ نے اس کو عدالت کی کری پر جیٹھا دیا۔ پہلے وہ کھڑا سر سر کمہ رہا ہو <sup>ہا تھا'</sup> اب الله في عدالت كي Chair (كرى) ير بشما ديا- اب دبال ير بينه كر Order و حكم نامے) جاری کرتا ہے۔ میرے دوستو! میہ بات ثابت ہو گئی کہ جو پچ بولے گا' اللہ اسے فرش ہے اٹھاکر عرش پر بٹھادے گا۔

ميرے دوستو! يقين بنانے كى ضرورت ب- اكر الله تعالى ير توكل نعيب موجائ تو نہ زمینوں کے جھڑے باتی رہیں ہے ' نہ و فتروں میں رشوت رہے گی نہ د کانوں میں ملاوث رہے گی نہ جھوٹ بول کر کمانا رہے گا' نہ دھوکے سے کمانا رہے گا۔ یہ چیزیں تو Automatically (خود بخود) ختم ہو جائیں گی۔ ہماری عد التوں میں مقدمے ختم ہو جائیں مے' یہ دیران نظرآ ئیں گی۔

اہل دنیا کیلئے چیلنے: میرے دوستوا ہم تمام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کرایک اللہ کی ذات پرلگالیں۔ آج مال ہے یو چیس کہ تمهار ابیا کیا ہے گا؟ کہتی ہے جی ڈاکٹر ہے گا' انجینئر ہے گا' یا کلٹ ہے گا۔ ہے کوئی ماں جو یہ کھے کہ میرا بیٹا مغسر ہے گا محدث بنے گا۔ میرا بیٹا دین کا مجاہد بنے گا؟۔ من آپ سے ایک سوال کر؟ ہوں۔ کان کمول کر سنتا۔ پھرنہ کمنا کہ کسی نے کوئی بات سمجمائی نہیں تھی۔ منبررسول میر بیٹیا ہوں۔ الله كى كتاب ميرے باتھ ميں ہے 'الله كے كمريس بيشا موں۔ مجمع ايك بات بتائيں۔ آپ

نے تبھی دیکھا ہے کہ کوئی آدمی جو عالم باعمل ہو اور وہ بھو کا پیاسا ایر یاں رگڑ رگڑ کر مرر ہا ہو؟ جبکہ بی ایج ڈی کرنے والے 'انجینئرنگ کی ڈگری لینے والے کئی ایسے ہیں جن کو بھوکے یا ہے ایر بیاں رمز رکز کر مرتے ہوئے ویکھا گیا ہے۔ ہمار ابیٹا عالم بنے گاتو اللہ رب العزت -وہاں سے رزق دیں مے جمال سے اپنے انبیاء ملیم السلام کو رزق دیا کرتے تھے- وَ مَنْ يَّتُوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (جوالله تعالى يرتوكل كرتاب توالله اس كے لئے كافي مو جاتاہے)

وَ آخِرُ دَعُوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥

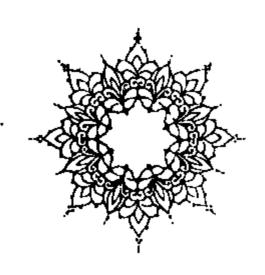

## عشق رسول ملاقليا

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْد! . فاَعُوذُ بِااللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥

مَنْ يُطِعِ الرَّسُّوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزُاعَظِيْمًا ٥ وَقَالَ اللَّهُ فِي مَقَامٍ آخَرْ اَطِيْعُواللَّهُ وَ اللَّهُ وَكَالَ اللَّهُ وَكَالَ اللَّهُ وَكَالَ اللَّهُ وَعَالَ اللَّهُ وَعَالَ اللَّهُ وَعَالَ اللَّهُ وَعَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرْ النَّبِيُّ اَوْلَى بِالمُومِنِيْنَ الطَيْعُوالرَّسُولَ ٥ وَقَالَ النَّبِيُ مُلْقَلِمُ الاَيُوْمِنُ اَحَدَكُمْ حَتَى النَّيِ الْمُومِنِيْنَ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ وَعَلَى النَّهُ وَمَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَالَ النَّهُ مَعْلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَرَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ اللَّهِ وَ وَلَذِهِ وَالنَّامِ الْحُمْعِيْنَ ٥ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ اللّهِ وَ وَلَذِهِ وَالنَّامِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَتِ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ اللّهِ مَا عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَتِ الْعَزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ النَّولَ اللّهُ مَا عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَتِ الْعَالَمِيْنَ ٥ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَتِ الْعَالَمِيْنَ ٥ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِللّهِ وَتِ الْعَالَمِيْنَ ٥ اللّهُ مَا عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِللّهِ وَتِ الْعَالَمِيْنَ ٥ اللّهَ عَلْمَ الْمُوسَالِقُنْ وَالْحَمْدُ لِللّهِ وَتِ الْعَالَمِيْنَ ٥ الْمُوسُلِقُ وَ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ لَا عَلَى الْمُدَامُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْعَلَى الْمُؤْلِقُ وَالْمَالِمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَا لَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَالَ مِنْ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ اللْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللْمُ اللّهُ الْعُلْمِ

نی اکرم مل الر الله عاد کر مبارک تو خود الله تعالی نے قرآن پاک میں بار بار کیا۔ جس ذات مبارک پر الله عبارک و تعالی نے خود تشمیل کھائیں 'ان کی زلفوں کی (وَالصَّحٰی وَالَّيْلِ) 'ان کی عمر کی (لَعُمْرُ اَفَ )اور ان کے شرکی (لَا اُقْسِم بِهٰذَا الْبَلَدِ) اور ارشاد فرایا کہ وَرَفَعْنَا لَکَ فِرَکُو (ایم نے آپ کا ذکر بلند کردیا) تو عب ایک عاجز بندہ اس پر کیا عرض کرسکتا ہوں۔ ان کا تو مقام ایسا ہے کہ اوب سے زبان گٹ ہوجاتی ہے کہ والوں نے تو سال تک کماکہ:

بزار بار بشویم دبمن مشک و گلاب بنوز نام تو سمفتن کمال بے ادبی است

اہم کسی بھی غلام کیلئے اپنے آقا کا ذکر مبارک کرنا آیک سعادت ہوتی ہے اور ان سعادت مندوں کی فہرست میں شمولیت کی ہرمومن کے دل میں تمنا ہوتی ہے۔ اس تمنا کو دل میں سیوان پر چند ہاتمیں کرنی ہیں۔

کیساں نظر آتی ہے کہ ان کی وفات کے بعد لوگوں نے کہا کہ مرحوم نے بہت کچھ کیا محرزندگی نے وفانہ کی اگر زندگی وفاکرتی تو وہ اس فن کو اور عروج پر پہنچاتے۔ بڑے بڑے شعراء مرزرے' ان کی دفات کے بعد بھی لوگوں نے لکھا کہ فلاں نے بڑے اچھے شعر کیے' اگر زندگی و فاکرتی تو وہ اور اچھے شعر کمہ نیتا۔ بڑے بڑے جرنیلوں کی زندمیوں کو پڑھا اس میں بھی نظر آتا ہے کہ لوگوں نے لکھا کہ اگر وہ اٹنے سال اور زندہ رہتا تو وہ بوری دنیا کا فاتح بن جا المه الولا فلاسفرا او بيول عرنيلول اور خطيبول كي زند ميول كو ويكها جائے تو يہ تمام زند گیاں ناممل نظر آتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر زندگی وفا کرتی تو وہ اینے اندر اور كالات بيداكرليت محرم سامعين! يورى كائنات كاندر صرف ايك بستى الى بك جس نے اپنے ہوش و حواس میں ' دن کے وفت میں ' اپنے متعلقین کی محفل میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اے لوگو! دنیا میں جس مقصد کے لئے مجھے بھیجا گیا تھا میں اس مقصد کو یورا کر چکا ہوں۔ لوگوں نے کما کہ آپ نے تج فرمایا۔ آپ مڑ تھی نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ' اے اللہ! تو گواہ رہنا۔ یہ رسول مرتبہ کا ایسا کمال ہے کہ آپ مرتبہ کے اس کمال میں کوئی اور شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ ایس سمال والی زندگی حضور مان کھیے کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی۔ ہم نے یو رپ' افریقتہ اور · مریکہ میں لوگوں کے سامنے میں یو اسنٹ رکھا کہ لوگو! تم اپنی زندگی میں جن کو لیڈر مانتے ہو'ان کی زند کیوں میں ایسے ایسے نقائص ہیں لیکن جن کو

ہم اپنی زندگی میں رہنما مانتے ہیں تم ان کی یوری زندگی میں کسی ایک بات پر بھی انگلی نسیں اٹھا سکتے۔ یہ ایک ابیا مضبوط تکتہ ہے کہ بڑے سے بڑے تخالف کو بھی مھٹنے نیکنے بر جاتے

نبی اکرم ملی کی بیان کا ہر پہلو ایک عنوان ہے۔ کتابیں بھرتی چلی جائیں گی محرکسی ا یک عنوان کا حق ادانہ ہوگا۔ امت چو دہ سو سال سے اپنے محبوب م کی سیرت پر کتابیں لکھ ر ہی ہے مگر آج تک بھی کوئی یہ نہ کمہ پایا کہ ہم نے اس سیرت کو لکھنے کاحق ادا کر دیا بلکہ میں

> لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختر اور بدیجی لکھا بعض لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھنے کے بعد

ماان مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد ٥

اس دنیامیں کرو ژوں گزرے ہیں۔ ہروہ آدمی جس نے کلمہ پڑھا اس کے دل میں نبی علیہ العلوة والسلام کی تحی محبت کا ہونا ضروری ہے۔

> محد " كى محبت دين حق كى شرط اول ہے اگر اس میں رہے خامی تو ایمان ناکمل ہے

حضرت مرزا مظهر جان جاناں" ' اللہ کے ایک بوے ولی مزرے ہیں۔ انہوں نے فاری میں درج ذمل اشعار لکھے:

> انظارحما نبيت محر " چشم برداه نا نبست

اللہ تعالی ہماری حمہ کے انتظار میں نسیں ہے۔ اور محمہ الفاقاتی ہماری تعربیف کے منتظر نسیں ہیں خدا مدح آفرین مصطفیٰ م بس

الله تعالى حضور مى مدح كيليم كافي بين اور محمد الفلطيني الله تعالى كى حمد بيان كرنے كيليم كافي بين مناجاتے اگر باید بیاں کرہ بہ بیتے ہم قناعت می تواں کرد محمد از تو می خوابم خدارا خدایا از تو عشق مصطفیٰ را

فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی کوئی درخواست پیش بھی کرنی ہے توایک شعرکے ذریعے پیش کردو کہ اے اللہ! ہم آپ سے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے محبت ما تکتے میں اور اے اللہ کے ني سَلَمُ إِنَّهُ إِنَّهُمْ آبِ مسح الله تعالى كا تعلق عاجة بين - المذاعشق مصطفى مو ايمان والول كيلية سرما۔ مرحیات ہے:

ہر کہ عشق مصطفیٰ سامان اوست بح و بر موشد دامان اوست

عثق کی میر باتیں سب الی ہیں کہ مستقل عنوان ہیں۔ آہم چند باتیں عشق و محبت کی جو ہر سالک کے لیے منروری ہیں تاکہ جو سالکین ذکر وسلوک میں قدم آمے بردھانے والے ہیں وہ ان اکابرین کی باتوں کو سامنے رکھ کراینے آپ کو بھی دیکھیں کہ کیا آج اس عشق کی کوئی رمق ہمارے اندر بھی موجو د ہے۔ کتنا حصہ اس کا ہمیں حاصل ہے اور کتنا ہمیں مزید عامل کرنے کی ضرورت ہے۔

سرایائے رسول ملی اللہ ہے۔ نی ملی کی اس کے سرایا مبارک کے بارے میں کتابوں میں بہت ی تغییلات آئی ہیں۔ ابن مسلمہ" ایک تابعی ہیں۔ وہ ایک محانی " کے پاس بیٹھے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نبی علیہ العلوة و السلام کے بارے میں كحد بميں بتائي إنوانوں نے برى محبت سے آپ مائي كا سرايا بيان فرمايا ... كه آپ مائي با کی پیشانی مبارک بری دلفریب سی- آپ مرتی کا چرو مبارک اتا کشاده تھا جس پر سرخی اور سفیدی تقی- آپ مانتیا کی بموین مبارک بهت دیده زیب تغییر- آپ الفایق کاسینه مبارک بڑا کشادہ تھا۔ دونوں موتڈ موں کے درمیان مرنبوت تھی۔ دونوں ہتے لیاں

پر موشت تھیں۔ آپ کا جسم مبارک انٹا نرم تھا کہ حضرت انس بھاتے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں ریٹم کو بھی چھوا اور اپنے محبوب مانتیا کے جسم اطسر کو بھی اور میں اس بتیجہ پر پہنچا کہ میرے محبوب کا جسم مبارک رہیم سے بھی زیادہ نرم تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب نی علیہ السلام المصنے تو یوں محسوس ہو تاکہ جیسے چٹان کے بیجھے سے آپ مالی آئے نکل آئے ہوں۔ جب آپ ما تھی طلتے تو یوں محسوس ہو تا جیسے او نچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہوں۔ حضور مرتقی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائی بوسف توصیح تھے اور میں ملیح ہوں۔ "صاحت" چرے پر سفیدی اگر غالب ہو تو اس کو کہتے ہیں۔ اور " ملاحت " اس کو کہتے ہیں جب صورت کو دیکھا جائے تو نقش ایسے ہوں کہ دیکھتے ہی دل میں اثر کرے۔ نبی اکرم سٹی نے فرمایا کہ میں ملح ہوں۔ اور آپ کے حسن و جمال کی کیا باتیں کرنی ہیں۔ بقول سعدی ٌ:

بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَا لِهِ كَشَفَ الدُّحٰى بِحَمَالِهِ حَسْنَتْ حَمِيْعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَالِهِ

لعاب رسول ملی ملیدم: عفرت علی را اللہ میں وکھ رہی تعمیں ۔ آپ کے ابنالعاب میں وکھ رہی تعمیں۔ آپ نے ابنالعاب مبارك ان كى آئكموں يرلكايا التحيين تحيك موتني -

عتبہ بن خرقد مواثر جو فاتح موصل کے جاتے ہیں۔ ان کے جسم پر وانے نکل آئے۔ نی اکرم میں ایکے لے لعاب مبارک نگا دیا' دانوں کو بھی شفاء ہوگئی اور بوری زندگی ان کے جم سے ایس خوشبو آتی ری کہ دو سرے محابہ "ان کے جم سے اس خوشبو کو سو تکھا کرتے

رائے کی خوشبو سو تکھ کراندازہ نگائے تھے کہ نبی مٹھی اس رائے ہے گزرے ہوں گے۔ ایک محابیہ " اپنے بچے کو ایک شیشی دے کر تھیجتیں کہ دوپیر کے وقت جب آپ ماہیکیا

قیلولہ کریں تو وہ آپ مانتھا کے بدن مبارک پر جو پسینہ آئے اس کے قطروں کو اکٹھا کر کے اس شیشی میں ڈال لے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جس عطر میں وہ پسینہ شامل کر دیتی اس کی خوشبوين اضافه هو جايا كرتا تها\_

ا یک غریب صحابی " آپ مل الله کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بنی کی شادی کیلتے دعا کروائی۔ نبی اکرم ملٹ تھی نے دعا فرما دی اور اس کو کما کہ آپ کے پاس دلهن کے کیے خوشبو تو نمیں ہوگ۔ چنانچہ آپ مانگرانی نے وینے پیینہ مبارک کے چند قطرے عطا فرمادیئے۔ وہ لے کر گئے تو سب گھروالوں نے اسے استعال کیا۔ ان سب گھروالوں سے ا تني خوشبو آتي تقيي كه اس گھر كانام "بيت الموتسين" (خوشبو والوں كأگھر) مشهور ہوگيا۔ لمس رسول الشريد عباده بن صامت بواثر جو ايك جليل القدر بدري صحابي بين ۔ - فرماتے ہیں کہ ایک ون میں حضرت انس جائیے کے ہاں ایک دعوت پر حاضر ہوا۔ ایک باندی میرے لیے ایک تولیہ لائی تولیہ کافی میلا تھا۔ حضرت انس « نے کہا کہ اس کو صاف کر کے لے آؤ۔ وہ باندی بھاگی گئی اور جلتے تندور میں اس تولیے کو ڈالا اور اٹھا کرواپس لے آئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ تولید بالکل صاف ستھرا میرے سامنے تھا۔ مجھے جیرا تکی ہوئی میں نے حضرت انس " ہے یو چھا کہ اس میں کیا را ز ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتب نی اکرم مالی میرے بال تشریف لائے تھے۔ میں نے آپ مالی کے باتھ مبارک دهلوائے اور آپ ما تھا کو ہاتھ خٹک کرنے کیلئے یہ تولیہ پیش کیا جس ہے آپ مُنْ تَنْ این این ہاتھ مبارک خٹک کیے 'اس دن ہے آگ نے اس تولیے کو جلانا چھوڑ دیا۔ جب یہ میلا ہو جاتا ہے ہم اے آگ میں ڈالتے ہیں آگ اس میل کو تو کھالیتی ہے۔ صاف تولید ہم آگ سے باہر نکال لیتے ہیں۔

سیدہ فاطمہ الر ہراء اللہ عکمیا نے روٹیاں لگائیں۔ نی علیہ العلوة و اللام نے بھی ا یک دو بنا کر دیں۔ کافی دیر کے بعد جب سب لگ گلیس تو جیران ہو کیں کہ اس میں ہے ا یک دو یک بی نمیں رہیں' ای طرح آنے کا آٹا موجود ہے۔ نبی مالی تی ہے یو چھا' بیٹا! کیا ہوا؟ عرض کیا' حضور ''! دو تین روٹیاں ایس ہیں جو یک نمیں رہیں۔ قرمایا' ہاں یہ وہی روٹیاں ہوں گی جن پر تیرے والد کے ہاتھ لگ گئے اب آگ اس آٹے پر اثر نہیں کر سکتی۔ تو تي عليه السلام جس چيز كوچھو ليتے تھے اس پر يوں اثر ات ہو جاتے تھے۔

لوگ تھجوروں کے ور خت نگاتے تھے 'کئی کئی سالوں کے بعد پھل آیا کر ہا تھا لیکن جب نی اکرم مرتش نے درخت لگائے تو ای سال تحجور نے کیل اٹھا لیا۔ آپ مرتش کے لمس مبارک کے اس طرح اثر ات ہوتے تھے۔ ایک محالی حضرت زید جاہر بن عبداللہ ہاتھ، غروہ ذات الذكاك اندر جارہے تھے۔ تى اكرم مانتی ہے ديكھاكہ ان كا اونث بہت ست ر فآری ہے جل رہا ہے۔ نبی اکرم ماڑھی نے اپنا عصامیارک اس اونٹ کو لگایا۔ عصالگاتے ی اونٹ اتنا سریٹ دو ڑنے لگا کہ وہ دو سری سوار یوں ہے آگے بڑھ جایا کر ہا تھا۔

ام ممارہ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ محامد بین- صلح مدیبیا کے موقع پر جب نبی اکرم ملَّ اللَّهِ ا نے اپنے موئے مبارک تقیم فرمائے تو ام عمارہ \* کو بھی عطا ہوئے۔ وہ ان کو پانی میں ڈال كر نكالتيس اور وه ياني يمارون كويلاتي تغيس تو الله ان كو شفاعطا فرما ديية يتهد حضرت خالد بن ولید وہی نے اپنی ٹولی میں چند موے مبارک لگا رکھے تھے اور فرماتے تھے کہ میں جس طرف بھی وہ ٹوبی بہن کرجا؟ تھا اللہ تعالی مجھے ہرمقام پر فتح عطا کر دیا کرتے تھے۔ سجان اللہ تاجد ارمدیند من فاید کی نسبی عفت و عصمت: السام سر از مرسای آدم علیه - السلام سے لے کر میرے آیاء و اجداد تک نطفہ طلال طریقہ سے ایک جگہ سے دو مری جگہ اعلام Transfer (خفل) ہو تا رہا۔ آب سے لے کر حضرت آدم کک ایک بھی رشتہ ایسا نمیں جو غلط طریقہ سے یرورش بایا

لیل اللہ تعالی نے رسول اللہ مل کی کو الی زندگی عطا فرمائی کہ وہ و اللہ اللہ اللہ اللہ کہ وہ اللہ اللہ اللہ کہ وہ اللہ کا اللہ اللہ کہ وہ اللہ کی خان کے دشمن تنے ان کی زبان سے بھی نکلا کہ ہم نے آپ مالی کے جموث ہوئتے ہوئے کہی شیں دیکھالیکن وہی لوگ جو آپ ما المالية كو صاوق اور امن كت من كم عن (كمه كرمه ك حالات اس وقت انتائي ناكفته به في) آب ما الله في اعلان نوت فرما إلو لوكول في كماكد آب ما الله افي نوت ك بار عديس كُونَى وليل ويَجْتَ- چنانچہ آپ مِنْ لَكُمْ اللهِ اعلان فرمایا لَقَدْ لَبِنْتُ فِیْكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ (میں اس سے پہلے بھی تہمارے ہی درمیان زندگی گزار چکا ہوں)۔ اگر میری جوانی تمہیں پھولوں سے زیادہ معصوم نظر آتی ہے تو میری نبوت پر ایمان کے آؤ۔ سجان اللہ! یہ بہت یری بات ہوتی ہے کہ انسان اینے ماضی کی زندگی اور خاص طور پر اپنی جوانی کو نمونہ کے طور پر پیش کردے۔ کسی کو بھی ا نگل اٹھانے کی جرات نہ ہوئی۔ دسمن آپ کے خلاف یوں تو کتے رہے کہ آپ المعاذاللہ) جادوگر ہیں اسے تو کتے رہے کہ آپ انے یہ وعویٰ (معاذالله) جھوٹاکیا ہے مگریہ کوئی بھی نہ کمہ سکا کہ آپ کے کردار میں فلاں خرابی ہے۔

میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام نھا جس کا مداقت ذات تھی جس کی امانت نام تھا جس کا وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی کلی آغاز تھا جس کا چین و نجام تھا جس کا

حضور ملاَّقَالِیْ نے جب دعوی نبوت فرمایا تو لوگ نمیں جانتے تھے کہ یہ دین مستقبل قریب میں بہت بڑا باغ بننے والا ہے۔ نبی اکرم میں کیا ہے ارشاد فرمایا "میں اپنے باپ ابراہیم عليه العلوة والسلام كي دعا ميسي عليه السلام كي بشارت اور ايني مان آمنه لطيخ عنك كاخواب ہوں"۔ حضرت ابراہیم" نے دعا مانگی تھی' حضرت حیسی" نے بشارت دی تھی اور بی بی آمنہ اللّٰهِ عَهَا لِي خُوابِ دِيكُما تَعَاكُه ميرے بدن سے ايك نور فكلا جو پورى ونيا ميں تھيل گيا۔

## حضرت محمد ملی فارد منت ہی رحمت

الله تعالى ارشاد فرماتے میں وَمَنا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ اِب پارے! ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ونیا کی ہر مخلوق کیلئے رحمت ثابت ہوئے۔

انسانول کیلئے رحمت: آپ مرتبہ کی رحمت سے انسانوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آب کے دعا فرمائی 'اے اللہ! میرے بعد میری است پر کوئی

ایساعذاب نہ آئے کہ ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا جائے۔ اللہ نے دعا تیول فرمالی۔ آج جو ہم اپنی شکلوں یہ زندہ ہیں یہ رسول اللہ مانگائی کی دعاؤں کا صدقہ ہے و گرنہ پہلی امتوں کی طرح پکڑ ہوتی تو سینکڑوں میں ہے کوئی ایک ہو تا جو اپنی اصلی شکل پر ہاتی رہتا۔

جانوروں کیلئے رحمت: نی اکرم مڑھیا کی رحت سے جانوروں نے بھی رحت پائی۔ ------ ایک مرتبہ ایک ہاغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بلبلا یا ہوا آپ کے قدموں میں آیا۔ آپ کے اس کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ یہ بے زبان جانور ہے' تہیں چاہنے کہ اس کے ساتھ نری برتو' یہ شکوہ کر رہاہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اسے چارہ تھوڑا دیتے ہو۔ سجان اللہ ' جانور بھی آپ می خدمت میں آکر اپنی تکالف بیان کرتے تھے۔

حضور ما التي ايك دفعه مدينه طبيبه سے باہر تشريف لے جارہے تھے۔ ايك يمودي نے ہرنی کیڑی ہوئی تھی۔ آپ مجب قریب سے گزرے تواس ہرنی نے آپ سے کہا'اے اللہ كے نبى مرتبكتا إلى بحصے اس نے مكڑ لبا ہے' اس سامنے والے بياڑ ميں ميرا بجہ ہے اور اس کو دو دھ پلانے کا وقت ہو گیا ہے 'مجھے دریہ ہو رہی ہے 'میری مامتا جوش مار رہی ہے کہ میں اسے دودھ پلالوں۔ آپ مجھے تھوڑی در کیلئے آزاد کرا دیجئے۔ رسول اللہ ملٹیکیل نے اس کی بات سی تو یمودی ہے کما' تموڑی دیر کیلئے اے آزاد کردو' یہ دودھ پلا کرواپس آجائے گی۔ اس نے کما' بری مشکل سے اسے پکڑا ہے 'کیا آپ مراہ کیا اس کے ذمہ دار بنتے ہیں؟ آب کے فرمایا کہ میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ ہرنی کو چھو ڑا گیا' وہ اس وفت چھلائٹیں مارتی ہوئی بہاڑی کی طرف گئی' آپ ' ابھی وہیں تھے کہ وہ روبارہ بھاگتی ہوئی واپس آئٹی۔ یبودی ہرنی کی اس اطاعت کو دیکھ کر جیران رہ گیا۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔

عورتول كيلئ رحمت: آپ مرتفي كى رحمت سے عورتوں نے بھى فائدہ اٹھايا- آپ سوچيس مے وہ كيمي وہ كيمين حضور مرتبي كے تشريف لائے ے پہلے اس معاشرے میں عورت کی کیا و قعت تقی ؟ لوگ اپنے گھرمیں بیٹی کی پیدا کش کو برا

سمجھتے تھے اور انسیں زندہ در گور کر دیتے تھے۔ باپ بیٹی کو محبت اور پیار کی نظرے نہیں دیکھاکر؟ تھا مگر جناب رسول اللہ مل کھی تشریف لائے تو فرمایا! جس محض کے ہاں دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے حتی کہ ان کا نکاح کردے تو دہ فخص جنت میں میرے ساتھ اليے ہو كا جيے يه دو الكليال ايك دو سرے كے ساتھ جيں۔ اس مديث مباركه كے يزھنے کے بعد بھلا کوئی مومن اپنی بیٹی کو حقارت کی نظرے دیکھ سکتاہے؟ شیں ' بلکہ وہ سمجھے گا کہ میرے گئے تو جنت کا دروا زہ کھل گیا۔

سدنا رسول الله مور کے آنے سے پہلے بیویوں کے ساتھ نمایت ظلم کی زندگ كزارى جاتى تحى- آپ مُلْكُلُمُ تشريف لائے تو آیات اثر آئیں وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (اورتم ان سے معروف طریقے سے زندگ گزارو)۔ هُنَّ لِبائش لکُم وَ أَنْتُهُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ (وہ تمهارالباس میں اور تم ان کالباس ہو)۔ ایک آدمی نباس کے بغیر نگا ہو تا ہے اس طرح اگر تم از دواجی زندگی نہیں گزار و کے تو تمہاری زندگی بھی ہروفت خطرے میں ہوگی۔

بور موں کیلئے رحمت: آپ اللہ کے تشریف لانے سے بور موں کو بھی عزت می۔ اس وقت بو زهوں کی کوئی عزت نہیں کر ؟ تھا۔ جناب رسول محتے ہوں تو یہ ایسے بی ہے جیسے اس نے اپنے اللہ تعالی کی عزت کی۔

مزدوروں کیلئے رحمت: ایک محالی رہی اکرم مانگری سے مصافحہ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہاتھ بہت سخت ہیں۔ وجہ یو چھی تو عرض کیا'

اے اللہ کے نبی مالکھا! میں میاز پر رہتا ہوں 'وہاں پر پھر قوز کر اپنی زندگی گذار ؟ ہوں۔ آب كن اس كى طرف ديكما اور فرمايا ٱلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللّه (بائق سے كمانے والا الله کا دوست ہے)۔ مزدور دن کو بھی عزت ملی۔

بچوں کیلئے رحمت: حضور مالکا کے مدقے چھوٹوں کو عزت می- فرمایا ، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کویا چھوٹوں

ن بھی حضور مراتیل کی رحت سے حصہ یایا۔

فرشتوں کیلئے رحمت: قرشتوں کیلئے رحمت: آپ کو بھی میری رحمت سے حصہ ملا؟ عرض کیا' جی ہاں۔ آپ مکی تشریف آوری سے پہلے مجھے اپنے انجام کے بارے میں ڈر لگا رہتا تھا۔ آپ مشریف

کی تشریف آوری سے پہلے بچھے اپنے انجام کے بارے میں ڈر لگا رہتا تھا۔ آپ کشریف الاکے تو آبات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تقریب اللہ تعریب اللہ تعریب اللہ تعریب اللہ تعریب اللہ تعریب اللہ تعریب میں تعلیب اللہ تعریب میں تعلیب اللہ تعریب میں تعلیب ہوگئی۔

د شمنوں کیلئے رحمت: ایزارسانیوں کا بدلہ چکا کئے تھے گر آپ کے ارشاد فرمایا میں سے سے سے سر آپ کے ارشاد فرمایا میں

وی کرو نگاجو میرے بھائی بوسف نے اپنے بھائیوں سے کما تھالاً تَثْرِیْبَ عَلَیْکُمُ الْیُومْ۔ پس آپ مُرِّیْنِ وشمنوں کیلئے رحمت ثابت ہوئے۔

جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپالے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دما دے اسے اور کیا تام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ لیس نبی اکرم کی رحمت اللعالمین ذات سے محبت کرتا ایمان کی علامت ہے۔

پھروں کا آپ سٹر ہوت کی گوائی دینا: ایک دفعہ آپ مٹر ہوت کی گوائی دینا: جمل آیا' اس کی مٹھی میں تکریاں

تھیں۔ کہنے لگا' اگر آپ مٹائیل ہے بتادیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ ' نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ فرمایا تو کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ گر افسوس کہ اس کلال پھرسے بھی زیادہ سخت تھا اس لئے وعدے سے کر گیا۔

ایک پھراییا تھا کہ جب آپ مل آگیا ہاں کے قریب سے گزرت تو وہ آپ میں آگیا کو دکھے کر ساتھ گھرا ہے ہوئی کا در کھے کہ میں اس بھر کو جانتا ہوں جو جھے نبوت سے پہلے بھی سلام کر تا تھا اور آج بھی جھے سلام کر تا ہے۔

سیدہ عائشہ اللّٰہ عنہ اللّٰہ کے حضور مسیرہ عائشہ اللّٰہ کے حضور مسیرہ عائشہ اللّٰہ کے اللّٰہ کا مسیرہ عائشہ اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللہ 
یناہ محبت تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ عنہ اللہ عنہ فرمایا کرتی تھیں' اے زلیخا! تو نے یو سف علیہ السلام کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈولیس' اگر میرے محمد میں تقویم کو دیکھتی تو دل کے مکڑے کر دیتی۔ حسن رسول ملی میں کے سامنے جاند کی حیثیت: ایک محابی میں اکرم ماہی کی زیارت کیلئے حاضر ہوئے۔

چودھویں کی رات تھی 'چاند اپنی یوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا۔ کچھ ایسارخ بنآتھا كه سامنے أي رسول الله اللكاني تشريف فرما نفط اور اوپر آسان بر جاند نظر آرہا تھا۔ نظر ممجی آپ مل ای ای کے رخ انور پر بڑتی اور مجھی جاند پر بڑتی۔ پھر آپ کے والعمی والے چرے پر پڑتی اور پھر جاند پر پڑتی۔ بہت ویر تک وہ جاند کو بھی دیکھتے رہے اور رسول اللہ الله الله الله الوركو بهي ديكھتے رہے۔ بالآخر انہوں نے فيصلہ كياكہ اے جاند! تيرے حسن و جمال سے میرے پیارے پیغیبر ملاتینا کا حسن و جمال زیادہ ہے:

> ۔ جاند سے تثبیہ دینا ہے کماں انساف ہے جاند ہے ہیں جھائیاں مدنی کا چرہ ساف ہے

سيده ام حبيبه "كاعشق رسول مشتهران ام المومنين سده ام حبيبه الله عنها اليادة المنه المستعمل الينا المنها المنه المنهمة المنها المنه المنهمة المنها ال -- گھر میں موجود ہیں کہ آپ " کے والد جو

اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے کسی کام کیلئے مدینہ طبیبہ آئے۔ سوچا کہ چلومیں اپنی بیٹی کو ملمًا جاؤں۔ ان کے گھر آئے' جب بیٹھنے لگے تو جاریائی کے اوپر بستر بچھا ہوا تھا۔ سیدہ ام حبیبہ اللَّهُ عَهَا إِلَيْ وَوْرُكُرُ بِسَرٌ كُو جِلدى سے لپیٹ دیا۔ کئے لگی' آپ میرے والد ہیں' اس میں لاظیم کا اس میں ۔ قینا کوئی شک نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بستراللہ تعالی کے پیارے پیٹیبر ملڑ تیل کا ہے اس لئے میں کسی کا فراور مشرک کا اس بستریر بیٹھنا گوار انہیں کر سکتی۔

حضرت صديق اكبر" كاعشق رسول سنتهيم: صحابه كرام لطيحيني ني اكرم مليليم . کے عشاق تھے اور ان میں سے سا

نمبر حضرت صدیق اکبر جہڑے کا تھا۔ حافظ ابن حجر '' نقل کرتے ہیں کہ ایک محفل میں حضور ما التهام با ارشاد فرمایا که مجھے تمن چزیں بہت محبوب ہیں: خوشبو' نیک بیوی اور میری

آتھوں کی محتدک نماز میں ہے۔ حضرت ابو بمرصد بق بھٹر فوراً بول اٹھے' اے اللہ کے محبوب ملی تا مجھے بھی تمن چیزیں بہت محبوب ہیں۔ آپ کے چرہ انور کو دیکھتے رہنا' دو سرا آپ کر اپنا مال خرچ کرنا اور تبسرا میہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ اب زرا ان تتنول باتوں کا اندازہ لگائے کہ ان کامرکز اور محور کون بنیا ہے؟ وہ ہے نبی اکرم میں آپیل کی ذات ا**قد**س۔

جب ججرت کا حکم ہوا تو نبی اکرم میں آتا مطرت صدیق اکبر مائٹ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر " کے دروا زے پر دستک دی تووہ فور ا حاضر ہوئے۔ آپ کے حیران ہو كريوجها اے ابو بكر "!كيا آپ جاگ رہے تھے ؟ عرض كيا ' جي باں كچھ عرصہ سے ميرا دل محسوس كرر ما تقاكه عنتريب آپ كو بجرت كا تقم ہو گا تو آپ مزور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا شرف عطا فرمائیں گے۔ پس میں نے اس دن سے رات کو سونا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نه ہو کہ آپ مختریف لائمیں اور مجھے جاگنے میں دیر ہو جائے۔

جنگ تبوک کے موقع پر نبی اکرم مائیتی نے تھم فرمایا کہ جماد کے لئے اینا مال پیش كرو- حعرت عمر بوالي اين گركا آدها مال لے آتے ہيں اور دل ميں سويتے رہے كه آج میں ابو بکر صدیق جائے سے اس نیکی میں بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب صدیق اکبر " آئے ' تو نبی اكرم مَنْ تَبَيْرِي نِے بِوجِها' اے ابو بكر"! آپ اپنے چھے نيوي بچوں كيلے كيا چھوڑ آئے ہں؟ عرض کیاا ہے بیوی بیوں کے لیئے اللہ تعالی اور اس کے رسول کو جھوڑ آیا ہوں۔

> یروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق " کے لئے کے خدا کا رحول م بس

جب نبی اکرم ملائلیم کا وصال مبارک ہوا تو صدیق اکبر جائز نے اپناغم ان الفاظ میں ظاہر کیا۔

ضَاقَتْ عَلَقَ بِمَرَضِهِنَّ الاو وَالْعَظْمُ مِنْتِي مَا حَيْثُ كَسِيْر عُينِتُ فَيْ حَذَٰتِ عَلَيَّ صُخُورُ

لَمَّا رَأَيْتُ نَبِيَّنَا مُنْجَنُدِلاً فَازْتَاحَ قَلُبِي عِنْدَ ذَٰلِكَ لِهَلْكِهِ يَالَيْتَنِيْ مِنْ قَبْلُ لِهَلَكَ صَاحِبِيْ

لعنی جب میں نے اپنے نبی میں ایک کو وفات یافتہ دیکھا تو مکانات اپنی و سعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے۔ اس وقت آپ مانتیا کی وفات پر میرا دل لرز اٹھا اور زندگی بھر میری کمرٹوٹی رہے گی۔ کاش! میں اپنے آقام کے انتقال سے پہلے قبر میں وفن کردیا گیا ہو ؟ اور جھ پر پھر ہوتے۔

حضرت عمر بنایش کاعشق رسول مشتران نبی اگرم مانگیرا اس دنیا سے پردہ فرماتے مِن حمر سيدنا عمر بن الحطاب بعايض بقين بي

نہیں کرتے کہ میرے محبوب میں تاہیں جدائی کا داغ میرے سینے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ چنانچہ تکوار اٹھالی اور کہنے گئے کہ جس کی زبان سے نکلے گاکہ نبی اکرم ملی تیز ہوت ہو گئے ' میں اس کا سرتن ہے جدا کر دوں گا۔ اتن محبت تھی کہ محبوب کے بارے میں ایسی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔

حضرت عثمان مرائن كاعشق رسول متانيهم: سيدنا عمان دو النورين موافر كا دل عشق نبوی 🕬 ہے سرشار تھا۔ ایک

مرتبہ آپ نے حضور اکرم مانتہ کی خدمت میں عرض کیا کیا رسول اللہ مانتہ است دوستوں سمیت میرے گھر تشریف لائیں۔ جب آپ مجانے لگے تو معزت عثان ہو ہے بیجیے يحي جل رہے تھے اور آپ کے قدم مبار ساگنتے جارہے تھے۔ آپ نے یو جھا کہ عنان! میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ عرض کیا' میں چاہتا ہوں کہ جتنے قدم آپ میرے گھر تک عِلیں میں اتنے غلام آزاد کردوں۔

صلح حدیب کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ نبی اکرم مان کھی نے حضرت عثمان ہو ہو کو اپناسفیر بنا كر مكه مكرمه بهيجا- مشركين نے حضرت عثان غني " سے كما كه آپ تو مكه مكرمه آ يكے بيں اگر چاہیں تو طواف کرلیں گرہم محمد ساتھی اور ان کے دو سرے ساتھیوں کو اجازت نہیں دیں ك- ليكن آپ كے عشق نے كوارانه كيا اور فرمايا مَا كُنْتَ لافْعَلُ حَتْمي يَطُوْفَ بِهِ \_6

حصرت علی منافشه کاعشق رسول الفترین بنی اکرم ملاکلیا بجرت پر جانے لکے تو ، صفرت علی منافشہ کاعشق رسول ملائلیا ب حضرت علی جلیز کو اینے بستریر سلا دیا۔

سید ناعلی " بے خوف ہو کرنی اکرم " کے بستریر سو گئے۔ حالانکہ معلوم قفا کہ دشمن باہرای بستر کی تاک میں کھڑے ہیں گرعشق نے ان خطرات کی بالکل کوئی پر واہ نہ کی۔

ا يك مرتبه نبي عليه العلوة و السلام كو كوئي ضرورت پيش آئي۔ حضرت علي "كو اس كا بیتہ چلا تو آپ مسکسی کام کی تلاش میں گھرے نکلے تاکہ کچھ لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر سكيں۔ چنانچہ ايك يبودي كے باغ ميں پنچ اور اس ہے كنويں ہے ايك ڈول پاني زكالنے كے بدلے ایک تھجور بطور اجرت طے کے۔ حضرت علی " نے سترہ ڈول پانی کے فکالے اور سترہ کھوریں (عجوہ) لے لیں۔ کھجوریں لے کر خدمت نبوی الطاقیۃ میں پنچ۔ آپ کے پوچھنے یر تقصیل بتادی کہ میہ تھجوریں اس طرح مزدوری کرکے لایا ہوں۔ آپ می تیار نے پھر ہو چھا' کیا تخصے اس کام کے لئے اللہ اور اس کے رسول ملٹھیلا کی محبت و عشق نے آمادہ کیا یا کسی اور چیزنے ؟ عرض کیا 'جی ہاں اللہ تعالی اور اس کے رسول کی محبت نے۔

صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی " کو آپ م نے حکم دیا کہ صلح نامہ لکھیں۔ حضور اكرم مُ خود صلح نامه لكھوا رہے تھے۔ جس وقت فرماتے ہیں كه لكھیں ' هٰذَا مَا قَاصٰہی عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَى الْلَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ (بيروه معاہده ہے جو محد رسول اللہ مالِيَقِيم نے کیا) تو مشرکین گڑ گئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم آپ سکو رسول مان لیتے تو جھڑا کس بات کا تھا۔ اس لئے محمد رسول الله کی بجائے محمد ابن عبدالله اکسو۔ گر حضرت ملی " آب کا نام مثانے کیلئے ہرگز تیار نہ ہوئے۔ وہ کیسے اس نام کو مثاتے کہ جس کی برکت ہے د نیامیں ہرایت کا نور کھیلا تھا۔

رت حسان بن ثابت رمایتر کو حضرت حسان بن ثابت «كاعشق رسول ملائهة م. شاعر رسول مٹھٹے ہونے کا اعزاز عاصل ہے۔ وہ عالم عشق و مستی میں نبی اکرم میں تیا کو دیکھتے تو آپ میں تیا کی تعریف میں اشعار لکھتے تھے۔ فرماتے ہیں:

وَ أَخْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَوَقَّظُ عَيْنِيْ وَ أَخْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقَتَ مُبَرَّاً مِنْ كُلِ عَيْبٍ فَكَاتَشَاءُ فَكَاتَشَاءُ

اے رسول ملتی آپایہ! آپ ملٹی اٹنے حسین و جمیل میں کہ کسی آنکھ نے ایباد یکھا ہی نہیں' ایبا خوبصورت بیٹا کسی ماں نے جنای نہیں۔ آپ میٹی ہی تو ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جیسے آب ملائتیا کو آپ ملائلیا کی مرضی کے مطابق پید اکیا گیا ہو۔

حضرت حذیفہ مزایش کا عشق رسول سی آبید ، جنگ خندق کے دوران حضور موہ آبید ۔ نے ضرورت محسوس کی کہ کسی طرح

د شمنوں کا ہروگرام معلوم کیا جائے۔ حضرت حذیفہ ہلاتے قریب ہی موجود تھے مگران کے باس کوئی بتصیار تھا اور نہ ہی سروں سے بیچنے کیلئے کوئی بردی جادر تھی۔ حضور میں میں نے فرمایا ' جائیں اور دشمنوں کے خیموں سے جاکران کی خبرلائیں۔ حضرت حذیفہ "نے آ قام کے تھم پر سروی کی کوئی برواہ نہ کی اور تیار ہو گئے۔ حضور اللہ ﷺ نے دعا دے کر روانہ فرمایا۔ حضرت حذیفہ " فرماتے ہیں کہ حضور " کی دعاہے میرا خوف اور سردی بالکل دور ہو گئی۔ جی ہاں سے عشق تھا جس نے ول میں رسول اللہ ملی تابعد اری کا ایسا جذبہ پید ا کر دیا۔

ایک صحابید "کاعشق رسول سینتین جنگ احد کے دوران مرینه منورہ میں خبر پھیل ایک صحابید "کاعشق رسول سینتینی اسی میں اسی میں اسی میں ہوگئے۔ اس

خبرکے تھلتے ہی مدینہ میں کہرام مج گیا۔ عور تیں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ ایک انصاریہ عورت نے کہا کہ جب تک اس کی خود تقیدیق نہ کرلوں میں اسے کتلیم نہیں کروں گ۔ چنانچہ وہ ایک سواری پر جیٹھی اور اپنی سواری کو اس بہاڑ کی طرف بھگایا۔ کافی قریب آئم تو ایک محالی "آتے ہوئے ملے ان سے یو چھتی ہیں ' ما بال محمد سر اللہ ؟ محمد مرتبتین کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مجھے حضور مرتبتین کا حال تو معلوم نسیں۔ البتہ میں نے دیکھا کہ تیرے بیٹے کی لاش فلاں جگہ پریڑی ہوئی ہے۔ اس عورت کو جوان سال بیٹے کی شمادت

كى خبر ملى تكروه نس سے مس نہ ہوئى۔ اس مال كے دل ميں عشق رسول ما اللہ انتااثر ڈ الا ہوا تھا کہ بیٹے کی شمادت کی خبر سی گمر کوئی پر واہ نہ کی۔ سواری آگے بڑھاتی ہیں۔ ایک اور محالی ﴿ مِلْ اللهِ جِمْتَى بِينَ مَا بِالْ مُحَمَّدُ مِنْ اللَّهِ مِمْ مِنْ اللَّهِ كَا كِيا عال ٢٠ انهون نے جواب دیا مجھے معلوم نمیں البتہ تیرے خادید کی لاش فلاں جگہ بڑی ہے۔ یہ عورت پھر بھی اس سے مس نہ ہوئی اور آگے برحی- سی اور سے بوچھا' مابال محمد مرتق محد مرتق ا كاكيا حال ہے؟۔ جواب ملا مجھے معلوم شيں البتہ تيرے والدكي لاش فلاں جگه بڑي ہے۔ اسی طرح بھائی کی لاش کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ فلاں جگہ پڑی ہے تکریہ عورت بھر بھی اش سے مس نہ ہوئی۔ آگے ایک محانی " ملے۔ یو چھتی ہیں، ما بال محمد العلاق محمد کا کیا حال ہے؟۔ انہوں نے کما آپ مفلاں جگہ موجود ہیں۔ چنانچہ سواری کو اوھر بڑھاتی ہیں۔ جب وہاں پہنچیں تو حضور اکرم میں گھڑے مخرے تھے۔ وہاں اپنی سواری سے نیجے اتر گئیں اور حضور ملاَيِّيْ كي جادر كاايك كونه بكر كركما! كُلَّ مُصِيْبَتِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ مَنْ اللهِ سَهْلٌ میرے اوپر تمام مصبتیں حضور ملائیل کے دیدار کے بعد آسان ہو گئیں۔

محبوب ملی الله این می کویے میں رات: نبی اکرم ملی است کے وقت جب اپنے حجرہ شریف میں آورام فرمارے ہوتے تھے تو

بعض محابہ اللّٰہ عِنْ اپنے گھروں ہے باہر نکلتے اور حضور ملّٰ ہیں کے حجرہ کے باس آکر گھنٹوں کھڑے رہبتے اور سوچتے کہ میہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے محبوب ماہیجیا سوئے ہوئے ہیں۔

> عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ یمی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ ای کا ہے مرتا ای کا ہے جینا

نی اکرم مراتی نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جماد کے لئے کون کون تیار ہے؟ حضرت سعد ابن و قاص المكرك موسة اور عرض كى "اك الله تعالى كے نبي اللے الله إلى الم ا ہے ہوش وحواس سے کلمہ پڑھا۔ اللہ کی متم! اگر آپ محکم دیں تو ہم بہاڑوں سے کود کر ا بنی جان دے دیں 'ہم آپ اللہ اللہ کا کہ کہتے یہ سند روں میں چھلانگ نگا دیں۔

احد کے میدان میں ایب محالی " زخمی ہوئے ' خون بہت زندگی کی آخری حسرت: نکل جانے کی وجہ ہے قریب المرگ ہو کیکے تھے۔ ایک

دو سرے صحابی "ان کے قریب آئے اور ہو چھا' آپ کو کسی چیز کی تمناہے؟ عرض کیا کہ ہاں۔ انہوں نے یو چھاکونسی؟ جواب ملاکہ آخری وقت میں حضور میں آبار کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے زخمی مجاہد کو اپنے کندھے پر اٹھا نیا' اور ان کو لے کر تیزی ہے اس طرف بھاگے جمال رسول ولله الطلطي تشريف فرما تھے۔ آپ کے سامنے جا کران کو اٹارا اور کما ہے کہ آپ کے محبوب میں کیا ہے سامنے میں۔ جب نام ساتو مجاہد کے جسم میں کیا بجل کی لہر دو رُسِّیٰ کہ فورا طاقت بحال ہو گئی۔ اپنے چرے کو حضور ملٹی ہے کی طرف کیا' دیدار کرتے ہی ان کی حالت غیرہو گئی اور انہوں نے اپنی جان جان آفریں کے سپرد کردی۔

نکل جائے وم تیرے قدموں کے نیے ی ول کی حسرت میں آرزو ہے تيري معران كه تو لوح و قلم تك پنجا میری معراج که میں تیرے قدم تک پنجا

، بڑی خوشنجبری: ایک صحابی معنور می آیاد کی خدمت میں آکر عرض کرتے ، بڑی خوشنجبری: ا بن الله ك بي كا بن ايك بات سے بهت يريشان ہوں کہ یہاں تو جس وقت آپ می محبت ہارے دادل میں لہریں مارتی ہے 'ہم حاضر ہو کر آپ میٹر آپیم کی زیارت ہے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے میں' جنت میں تو آپ مہت اعلی ورجوں پر ہوں کئے اور ہم نیچے کے ورجے میں ہوں گے . وہاں اگر آپ کی زیارت نہ ہوئی تو ہمیں جنت کا کیالطف آئے گا؟ چنانچہ ای وقت ج<sub>بر کیل</sub> آئے اور آکر اطلاع وی۔ آپ نے اس شخص کو بلایا اور خوشخبری دے دی ' اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَ ( آدی ای کے ساتھ ہو گاجس ہے اس کو محبت ہو گ۔ صحابہ کرام اللہ اللہ عنی فرماتے ہیں یوری زندگی میں جتنی

خوشی اس حدیث ہے ہوئی 'کسی اور حدیث ہے شیں ہوئی کیونکہ یقین تھا کہ آخرت میں

ہمیں حضور ملتی کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ صحابہ التا عنی کے حضور التا ہے اس طرح محت کرتے تھے۔

عشق رسول سن علیہ میں تھجور کے تنے کارونا: تھجور کے ایک نے کو آپ التحالی کی میں تھی میں تھے کارونا: التحالی ہے مجت تھی۔ آپ

مراتی ہے جب مبحد نبوی بنائی تو اس میں منبر نہیں تھا۔ مبحد کے اندر کھور کا ایک تنا تھا۔

اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ ساتھ ہے دیا کرتے تھے۔ پچھ عرصہ بعد ایک صحابی تمیم داری بھاٹھ نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول الٹھاٹھ !اگر اجازت دیں تو ایک منبربنالیا جائے۔

آپ " نے اجازت دے دی۔ چنانچہ ایک منبربنالیا گیا۔ اگلی دفعہ جب خطبہ دینے کا وقت آیا تو آپ منبرپر کھڑے ہو گئے۔ اور خطبہ دینا شروع کر دیا۔ تھو ڈی دیر کے بعد کھور کے اس تو آپ منبرپر کھڑے ہو گئے۔ اور خطبہ دینا شروع کر دیا۔ تھو ڈی دیر کے بعد کھور کے اس تو گوں نے میں ہاں طرح رونے کی آواز آنے گئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ سب لوگوں نے حیران ہو کر اس سے کو دیکھا۔ حضور "منبرے نیچ اترے اور کھجور کے سے کو گوں نے اس کے اوپر دست شفقت رکھااور اس کو دلاسہ دیا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا تریب گئے۔ اس کے اوپر دست شفقت رکھااور اس کو دلاسہ دیا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا جسے کوئی بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر چپ ہوتا ہے۔ کھبور کے سے کو اتنی محبت تھی۔ ہو اجسے کوئی بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر چپ ہوتا ہے۔ کھبور کے سے کو اتنی محبت تھی۔ ہوا تھے۔

حضرت شبلی می حضور ملائلیم سے محبت: مفرت شبلی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان پر جب نزع کا وفت آیا تو ساتھیوں

سے فرمایا مجھے وضو کروا دیں۔ ساتھیوں نے بڑی مشکل سے آپ کو وضو کرویا کیونکہ بیاری ک وجہ سے کافی کمزور ہو چکے تھے۔ وضو کے بعد خیال آیا کہ مجھ سے تو خلال رہ گیا ہے اور وہ ہے بھی سنت۔ انتمائی پریشان ہوئے۔ للذا فرمایا' اب مجھے دوبارہ وضو کرائیں۔ تو ساتھیوں نے کہا' حضرت! آپ تو معذور ہیں ' بیار ہیں ' حرکت سے تکلیف ہوتی ہے اس لئے رہنے دیں۔ لیکن حضرت " نے فرمایا ' مجھ پر سکرات موت طاری ہے ' عنفریب میں حضور ملی تیا ہے پاس جانے والا ہوں اور اب جب اپنے محبوب ملی تیا ہے ملوں گاتو میں یہ نہیں چاہتا کہ ایسے وضوے چلا جاؤں جس میں آپ الفائلي کی کوئی سنت چھونی ہوئی ہو۔ یہ ہوج ميا عشق ـ

## علمائے دیو بند اور عشق رسول ملی غلیوا

· آپ کمیں گے میاں صحابہ کرام اُللِیٰ عِنْ کُیْ کی باتمیں بتلاتے ہو 'کسی بعد کے زمانے کی ہا تمل بتا دیتے۔ آئے' میں آپ کو اپنے روحانی آباؤ اجداد کی زند گیوں کے حالات سنا تا ہوں جو دارالعلوم دیوبند کے بانی اور فرزند تھے۔ تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ان حضرات کو حضور ما ملکہ کے ساتھ کیسی محبت تھی۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانو توی کاعشق رسول ملائلیوم: معزت مولانا محمه قاسم نانونوی " کو کون شیں

جاننا کہ وہ علم کے آفاب و ماہتاب تھے۔ ان کے پیچھے انگریز لگا ہوا ہے ' چاہتا ہے کہ جان ے مار ڈالوں- آپ کو بھی ہے چل گیا۔ رشتہ دوروں نے کما معزت! آپ کمیں جھپ جائیں تاکہ آپ نے عیس۔ آپ ؒ نے بات مان لی' **لند**ا چھپ مجئے۔ ابھی تمین دن ہی گزرے تھے کہ پھریا ہر پھرتے نظر آئے۔ پھر کسی نے کما جان کا معالمہ ہے ' آپ کو جاہے کہ ذرا او تجل ہو جائیں۔ فرمایا کہ میں نے حضور الطاقائی کی حدیث پر نظرؤالی۔ مجھے پوری زندگ میں حضور اللہ اللہ تمن ون غار میں جھیے نظر آتے ہیں۔ میں نے اس سنت پر عمل کر لیا ہے اب باہر آگیا ہوں جاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔

حضور مراتی کی صدیث ہے کہ تم اپنی بیواؤں کا نکاح کردیا کرو۔ قرآن پاک میں بھی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی ایک ہمشیرہ 90 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ آپ کو پت چلاتو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ پچھ دن گزر گئے تو پھر دوبارہ اپنی بمن کے پاس محت اور کنے گئے 'بن! میں آپ کے پاس ایک بات کرنے آیا ہوں۔ بن نے کما بتاؤ بھائی ' كيابات ہے ؟ حضرت فرمانے لكے كه ميرے آتا مؤتيل كا فرمان ہے كه تم يواؤں كا نكاح كر دیا کرو' آپ میری اس بات کو مان کیجئے اور نکاح کر کیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ اس عمر میں آپ کو از دواجی زندگی کی ضرورت نہیں ہے گر قاسم نانوتوی کو سنت پر عمل کی توفیق ہو جائے گ- بهن رونے لگ گئیں۔ آپ " نے اپنی بگڑی کو اتارا اور بہن کے قدموں پر رکھ دیا اور کما کہ تیری وجہ سے مجھے حضور اکرم ملاتین کی ایک سنت پر عمل کی توفیق نصیب ہو سکتی ہے۔ چنانچہ 90 سال کی عمر میں اپنی بہن کا ایک اور نکاح کر دیا۔ کیساعشق تھا!۔

حفرت مولانا قاسم نانوتوی جب جے پر کے تو آپ نے راستہ میں حضور ساتھیا کی محبت میں کچھ اشعار لکھے۔ وہ بھی آپ کو سنا کا چلوں ' فرماتے ہیں:

> امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بدی امید ہے ہے که ہو سگان مدینہ میں میرا شار جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں مروں توکھائیں مجھ کو بدینہ کے مورومار

کہ اے اللہ کے نبی مانتھا ؛ نجات کی امیدیں تو بہت ہیں تمر سب سے بڑی امیدیہ ہے کہ مدینہ کے کتوں میں میرا شار ہو جائے۔ اگر جیوں تو مدینہ کے کتوں کے ساتھ پھر تا ر ہوں اور اگر مرجاؤں تو مینہ کے کیڑے کو ڑے جھے کھا جائیں۔ رسول مالیکی کی ایسی شديد محبت تقى دل مين-

ا یک آدمی آپ آکی خدمت میں آیا۔ اس نے سبز رنگ کاجو تا پیش کر دیا۔ حضرت "

نے وہ جو تا لیے تولیا تکراس کو گھر میں رکھ دیا۔ کسی نے بعد میں بوجھا' حضرت! فلاں نے بہت ا جِما جو یا دیا تھا' علاقہ میں اکثر لوگ پینتے ہیں' خوبصورت بھی بنا ہوا تھا۔ فرمایا' میں نے جو ہا لے تو لیا تھا کہ اس کی دل جوئی ہو جائے تھر پہنا اس لئے نہیں کہ دل میں سوچا کہ میرے آ قا ما المرتبي كروضه اقدى كارتك سزب اب من اين ياؤن من اس رنگ كا جو آكيے

آب "حرم تشریف لے گئے۔ آپ "بت نازک بدن تھے۔ ایک آدی نے ویکھا کہ آپ ؓ ننگے یاؤں مدینہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور یاؤں کے اندر سے خون رسما چلا جا رہا ہے۔ کسی نے یو چھا حضرت جوتے بہن کیتے۔ فرمایا 'ہاں بہن تو لیتا' کیکن جب میں نے سوچا کہ اس دیار میں میرے آ قا مٹھیلی چلا کرتے تھے تو میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ قاسم اس کے اور جو توں کے ساتھ چانا پھرے۔ کیسے دیوائے اور پروانے تھے رسول اللہ مائی کیے۔ علمائے دیوبند کافقید المثال عقیدہ: کانوں سے سنیں تاکہ بہتہ چل سکے کہ ان بر بہتان لگانے والے کتنی غلط فنمی کا شکار ہیں۔ علمائے دیو بند کا عقیدہ ہے کہ حضور مشتہ کے قبر میارک میں جو مٹی لگ رہی ہے۔ وہ اللہ کے عرش ہے بھی افضل ہے۔

حضرت مولانا رشيد احمد گنگوهي كاعشق رسول سُلْمَيْنِهُ: مُخْرَت مولانا رشيد احمد مخترت مولانا رشيد مولانا رسيد مولانا رشيد مولانا رسيد مولانا رس گنگوی " فقیه وقت

تھے۔ ایک آدمی جج سے واپس آیا اور وہاں سے کچھ کپڑا لایا۔ اس نے وہ کپڑا حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت ؓ نے جب اے لیا تو اے چوما اور اینے سرکے اوپر رکھ لیا' جیسے بڑی عزت والی کوئی چیز ہو۔ طلباء بیٹھے ہوئے تھے' انہوں نے عرض کیا' حضرت! یہ تو فلاں ملک کا بنا ہوا کپڑا ہے' مدینہ کے لوگ خرید کر آگے فروخت کرتے ہیں۔ فرمایا میں تشکیم کر تا ہوں کہ یہ مدینہ کا بنا ہوا نسیں ہے ' مگر میں تو اس لئے اس کی عزت کر تا ہوں کہ اسے یہ ہے کی ہوا گلی ہوئی ہے۔

ایک آدمی حج سے واپس آیا اور اس نے تمن تھجوریں حضرت مولانا رشید احمد

گنگوہی ؓ کی خدمت میں بھیجیں۔ آپ ؓ کو جب ملیں تو آپ ؓ نے اپنی ہتھیلی پر وہ تھجو ریں ایسے ر تھیں جیسے دنیا کی دولت آپ کی ہھیلی میں سٹ آئی ہو۔ آپنے ایک شاگر د کو بلایا اور فرمایا کہ ہمارے جو قریبی ملنے جلنے والے ہیں' ذرا ان کے ناموں کی فہرست تیار کر دیتا۔ اس نے فہرست بنائی تو پچاس سے زیادہ نام ہوئے۔ فرمایا 'ان تینوں تھجوروں کے ناموں کی تعداد کے برابر تھے کر دو۔ چنانچہ اتنے تھے کیے گئے۔ چھوٹے چھوٹے تھے بنے۔ فرمایا 'ایک ایک حصہ میرے ایک ایک دوست کو دے دو۔ ایسے معلوم ہو تا تھا جیسے کچھ ہیرے اور موتی آپ کے ہاتھ لگ گئے ہیں جو اپنے دوستوں کو پیش کر رہے ہیں۔ ایک شاگر دینے کہا' حضرت! اپنے چھوٹے جھے سے کیا ہے گا؟ اس کی بیہ بات س کر حضرت" کا رنگ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ مدینہ کی تھجور ہو اور تو اس کے حصے کو چھوٹا کیے۔ چنانچہ کتنے ہی دنوں تک اس سے بولنا چھوڑ دیا۔

حضرت مولانا حسين احمد من كاعشق رسول سينتها: مفرت مولانا حسين احمد يدني " دارالعلوم ديويند

میں پڑھاتے تھے اور مشاہرہ اتا تھا کہ مشکل سے گزارا ہو تا تھا۔ جو کچھ ملتا گھر کی ضروریات یر لگ جاتا۔ ای وجہ ہے جج بھی نہ کر سکے۔ مگرول میں تمنا بہت تھی۔ حتی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حج کے دن شروع ہوتے تھے تو آپ کو گھرکے اندر چین نہیں آ تا تھا۔ بھی اد ھر چلے جاتے اور مجھی ادھر چلے جاتے۔ حتی کہ دسترخوان پر کھلنا کھاتے ہوئے بھی جب خیال آ جا ہا تو کہتے 'معلوم نہیں عبثاق کیا کر رہے ہوں گے۔ جج پر جانے والوں کو عشاق کہتے تھے۔ یہ خیال آتے ہی کھانا چھوڑ ویتے اور آہیں بھرنے لگتے۔ اور کہتے کاش کوئی دن آئے کہ حبین احمہ کو بھی اس جگہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔

ایک دفعہ رات کو سوئے ہوئے تھے اور آنکھ کھل گئی۔ اٹھ بیٹھے' پریثانی سے نیند نہ آئی۔ ای حالت میں آسان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کیا' اے اللہ! معلوم نہیں تیرے عاشق کیا کر رہے ہوں گے۔ کاش کہ حسین احمہ کو بھی ان میں شار فرمالیتا۔ ذوالج کے دس دن آپ کو یمال آرام نہیں آتا تھا۔ ' دعائیں مانگتے تھے 'کڑیتے رہتے تھے۔ حتی کہ اللہ رب العزت نے آپ کی اس محبت کو قبول فرمالیا اور آپ "کیلئے حرم شریف کے دروازے کھلے اور اٹھارہ سال تک حضور ماڑھیا کے پاس بیٹھ کر حدیث پاک کا دریں دیتے رہے۔ عاشق ہی ایبا کر سکتاہے۔ کوئی اور تو نہیں کر سکتا۔

آپ" حدیث مبار که کا درس دیتے وفت اس انداز سے بیٹھتے تھے کہ مواجہ شریف بالكل سائنے ہوتا تھا۔ ہم توكتے ہيں قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلہ گر جب آب" مديث شريف يرحات تو فرمات والله هذا الرسول صلى الله عليه و سلم ۔ جب آپ " تعلیم ہے فارغ ہو جاتے تو اکثر لوگوں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں عشاء کے بعد یا تہجہ ہے پہلے اپنی داڑھی مبارک ہے حضور الالھی کے روضہ اقدیں کے قریب کی جگہ کو صاف کر رہے ہوتے تھے۔ سجان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی ایباعثق اور ایبا اوب نصیب فرما دے۔ کسی نے کیا خوب بات کمی:

> نازاں ہے جس یہ حسن وہ حسن رسول م ہے یہ کمکشاں تو آپ " کے قدموں کی وهول ہے اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو طیبہ کے رائے کا تو کائٹا بھی پھول ہے

عاشق کی پہیان: ارے! عاشق کی پھیان کیا ہے؟ عاشق وہ ہو تا ہے جو محبت کا دعوی عاشق کی پہیان: اِ كرے اور مايك ايك عمل حضور مل الله كے حكم كے مطابق كرے۔ اگر حضور ملی آیا کی ادائمی پیند نہیں ہیں تو معلوم ہوا کہ زبانی محبت ہے حقیقی نہیں ہے۔ کسی عارف نے کہا:

> وی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ م جس كا حال حال مصطفیٰ موجس كا قال قال مصطفیٰ ا

حضور ما المنظم کا عاشق کون سمجھا جائے گا؟ جس کی باتیں حضور مسے تھم کے مطابق ہوں اور جس کا عمل بھی حضور ملاہ کے عمل کے مطابق ہو' سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی کرو ژوں رخمتیں نازل فرمائے علمائے دیو بند کی قبرد ل پر کہ جنہوں نے حضور میں آتا ہے گا ایک

ا یک سنت پر ڈیرے ڈالے اور حفاظت فرمائی۔

خواجه عبد المالك صديقي كاعشق رسول سنتين ارك! حضور الطفاق كالمحبت خواجه كالمالك صديقي كاعشق رسول سنتين بي المالك عدي المالك عديمة عن المالك عن الم

عبد المالک صدیقی ؓ نے کیا ہی خوب کما ہے۔ پنجابی میں اشعار ہیں ' زرا دل کے کانوں سے سنئے گا:

ملے قطرہ عشق مجمہ اوا بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں دل مست رہے وچ مستی دے بئی عقل دانائی دی لوڑ نہیں میڈے قلب سیاہ گنامگار دے وچ تیڈی یاد داؤیوا بلدا رہے دل ایں جگ اول جگ فر حشر کے بئی روشنائی دی لوڑ میں کر اپنے حبیب دا عشق عطا جگ سارے توں بے نیاز چاکر سر جمکدا رہے در تیرے اتے در در دی گدائی دی لوڑ نہیں ایس عبد دا عرض قبول تھیوے دربار النی دے اندر لوں لول وی جو کے عشق نبی کے بئی آشنائی دی لوڑ نہیں اور وا تغییت کی ضرورت بی نہیں ہوتی تھی۔

ار شاد کا مفهوم ہے کہ میں اس وفت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میری پوری امت کا حساب کتاب نہیں ہو جائے گا۔

ایک صاحب اپ ہاتھ میں ہمیانی گئے ہوئے جارہے ہیں۔ اس کے اندر کچھ ہیے تھے۔ ایک چور قریب سے بھاگنا ہوا ہاتھ سے وہ ہمیانی چھین کر نکل گیا۔ تھوڑی دور آگ گیا تھے۔ ایک چور قریب سے بھاگنا ہوا ہاتھ سے وہ ہمیانی چھین کر دیا۔ کہنے نگا' اے لوگو! میں نے تو اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ اس نے وہیں رونا چلانا شروع کر دیا۔ کہنے نگا' اے لوگو! میں نے فلال جگہ پر ایک آدمی کی ہمیانی چھین ہے ' جھے اس جگہ پر لے جاؤ تاکہ میں اس سے معانی مانگ لوں اور میری آئھوں کی بینائی لوٹ آئے۔ جب لوگ اسے وہاں لائے تو ہمیانی کے

مالک وہاں سے جانچکے تھے۔ قریب ہی ایک حجام تھا۔ اس سے یو چھا کہ فلاں آدمی سے میں نے ہمیانی جیمینی تھی تم اے جانتے ہو؟ اس نے کما' پہچانتا تو ہوں نمازوں کے لئے وہ آتے میں ہو سکتا ہے ا**کلی نماز کیلئے** یہاں ہے گزریں' اگر آئے تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ چنانچہ اسے بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی در کے بعد وہی آومی گزرنے لگا' حجام نے کمایہ وہی صاحب گزر رہے ہیں۔ چور اس کے قدموں میں گر کر معانی ما تنگنے لگا۔ اس نے کہا کہ بھائی! میں نے تو ای وقت تحقی معاف کر دیا تھا۔ وہ بڑا جیران ہوا۔ پھر ہو جھنے لگا' ای وقت مجھے معاف کر دیا تھا؟ انہوں نے کما ہاں' اس لئے کہ میرے ول میں خیال آیا کہ تم میری ہمیانی لے گئے ہو اورتم نے یہ ظلم کیا ہے۔ آخر قیامت کے دن یہ مقدمہ چیش ہو گا اگر چیش ہو گا تو پھر حساب کتاب ہو گااور اس طرح میرے محبوب ملائی کو جنت میں جانے میں اتنی دیر ہو جائے گی' چنانچہ اسی وقت میں نے تخصے معاف کردیا تھا تاکہ نہ مقدمہ پیش ہو اور نہ حضور سی تی کہا 

عاشق فقیر کاواقعہ: جامع مسجد دھلی کے دروا زے پر ایک معذور آدمی بیضا بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک انگریز وہاں معجد کو دیکھنے کیلئے آیا۔ ہم نے بھی دیکھا کہ جامع مبجد کو انگریز دیکھنے کیلئے آتے جاتے ہیں۔ وہ انگریز بڑا عمدہ رکھتا تھا۔ جب وہ اس فقیر کے پاس سے گزرا تو اس نے سلوٹ مارا تاکہ کچھ دے جائے۔ چنانچہ اس انگریز نے اے پھے پیے دے دیئے۔ احمریز باہر کھڑے ہو جاتے ہیں جونوں کی جگہ یر ' اندر داخل نہیں ہوتے۔ مسجد کے نقش و نگار اور عظمت الیلی ہوتی ہے کہ اللہ کے گھرکے سامنے ہی انہیں سکون مل جا تا ہے۔ وہ انگریز مسجد کو دیکھ کر چلا گیا۔ گھر جاکر اسے معلوم ہوا کہ جس بنؤ ے ے پیے نکال کر دیئے تھے وہ بڑا جیب میں نہیں ہے۔ پیے بھی کافی تھے اور پتہ بھی نہیں کہ کمال گرے ہوں گے۔ خیربات آئی گئی ہو گئی۔

ایک ہفتہ بعد پھراسے چھٹی ہوئی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم مسجد دیکھ آئے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ چنانچہ چھٹی والے دن وہ ابنی بیوی کو لے کر پھر مسجد دیکھنے کے لئے آیا۔ جب وہ انگریز اس معذور فقیرکے پاس سے گزرنے لگا تو وہ فقیر فور اَ کھڑا ہو گیا اور اس سے كما' آب كچيلى دفعه آئے تھے' مجھے پيے ديئے تھے اس كے بعد آپ ہؤا جيب ميں ڈالنے لگے' تموڑی دور آگے جاکر پڑا گر گیا اور میں نے اٹھا لیا' یہ بڑا میرے پاس آپ کی امانت ے ' یہ میں آپ کے حوالے کر؟ ہوں۔ اگریز نے بؤے کو کھول کر دیکھا تو پیمیے بالکل یورے تھے۔ حیران ہو کروہ سوچنے لگا کہ بٹوا تو دے دیتا گراس کے اندر کی پچھے رقم نکال سکتا تھا' مجھے امید تو نمی تھی' یہ کیا ہوا کہ سارے کے سارے پیے مجھے من و عن واپس کر دیے۔ اس نے اس فقیرے یو چھا' آ فر کیا بات ب کہ تم نے پچھ بھی پیے ایے پاس نہ رکھے؟ وہ معذور فقیر کنے لگا' بات میہ ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے نبی کے پیچھے ہوگا' جماعتوں کی صورت میں انبیائے کرام علیم السلام کے پیچیے چل رہے ہوں گے۔ جب میں نے بڑا اٹھایا تو میراجی تو چاہتا تھا کہ میں اے لول مگر پھر مجھے خیال آیا کہ ہر کام اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر میں یہ پہنے رکھ بوں گااور کل قیامت کے دن میں حضور مانگیا کے چیچے کھڑا ہوں گااور آپ حفزت عیسی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوں گے 'اس وفت ایبا نہ ہو کہ آپ کے نبی میرے نبی مڑیج کو گلہ دیں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے پیے لے لیئے تھے۔ یہ سوچ کرمیں نے اس میں کوئی خیانت نہ کی۔ اور آپ کے پیمے میں نے آپ کو لوٹا دیئے ہیں۔ کاش! ہمیں دہلی کے اس معذور فقیر جیسی محبت بھی حضور ملاکھیے ہے ہو جا تي۔

> قوت عشق ہے ہر پہت کو بالا کر دے دہر میں اسم محمہ سے اجالا کر دے

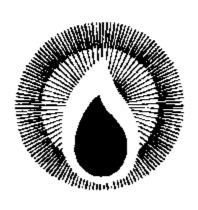



## سوز عشق اور کیف علم

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ! فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

وَإِذْ اَخَذَرَبُكَ مِنْ بَنِيْ آدَمُ مِنْ ظَهُوْرِهِمْ ذُرِيَتُهُمْ وَاشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اَلْسُتُ مِنْ اللهُوْرِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ وَاشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اَلْسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوبَلَى شَهِدْنَا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِ الْعَزَبَ عَمّا النَّهُ وَسَلِمُ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ ٥ يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ ٥ يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ ٥ يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ ٥

ر باتھ مارا۔ اس ہاتھ کو ہم اپ ہاتھ پر قیاس نمیں کر سے ، وہ دست قدرت تھا۔ جب اند رب العزت نے اپنا دایاں ہاتھ ان کی پشت پر مارا تو آدم علیہ السلام کی ادلاد نکل پڑی جن کے جم بالکل انسان جیسے تھے۔ آئکھیں تھیں ' زبان تھی ' ساخت پوری تھی گر جم بالکل چھوٹے تھے۔ ان کے چرے نورانی تھے۔ پھراللہ تعالی نے اپنا ہیں۔ دست قدرت مارا تو اور افراد نکل پڑی جو جمامت اور شکل و صورت میں تو والی ہی تھی گران کے چرے سوہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کی طرف دیکھا تو پوچھا ' اے پر ورد گر! یہ کون ہیں؟ فرمایا گیا کہ یہ تیری اولاد ہے۔ جب اولاد کا لفظ شا تو حضرت آدم علیہ السلام ان کی طرف دوبارہ متوجہ ہوئے۔ پہلی نگاہ اجنبیت کی تھی اور دو سری نگاہ اپنائیت کی تھی۔ جب دوبارہ نظر ڈالی تو دیکھا کہ چھون والے ہیں۔ چو نکہ باپ کی یہ نظر ڈالی تو دیکھا کہ چھون والی چروں والے ہیں۔ چو نکہ باپ کی یہ تشروالی تو دیکھا کہ کھی نورانی چروں والے اور پھھ سیاہ چروں والے ہیں۔ چو نکہ باپ کی یہ تشاہوتی ہے کہ سب اولاد با کمال ہو۔ اس لئے جب آدم علیہ السلام نے پھھ چروں کو نورائی ترکھا اور پھی کو سیاہ دیکھا تو عرض کیا لؤ لا سَوَّ لُتَ یَا رَبِی (اے میرے پر ورد گار! تھیں دیکھا اور پھی ایسا کوں نہ بنا دیا)۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ' خبیت آدم علیہ السلام نے بھی خروں کو نی آئی وان شری نے ارشاد فرمایا ' خبیت آدم فی ان سب کو ایک جیسا کیوں نہ بنا دیا)۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ' خبیت آدہ فریق فی الْجَائِد و فَرِیْقُ فی الْجَائِد و فَریْنَدُ فی فی الْجَائِد و فَرِیْقُ فی الْجَائِد و فَرِیْقُ فی الْجَائِد و فَرِیْقُ فی الْجَائِد و فَرِیْقُ فی الْجَائِد و فَرِیْنَد و فَرِیْنَدُ فی الْجَائِد و فَریْنَد و فی الْجَائِد و فی الْمِیْ الْجَائِد و فی الْجَائِد و فی الْجَائِد و فی الْجَائِد و فی الْسَائِد و فی الْجَائِد و فیکٹور و فیکٹور کیا تو فیکٹور کیا تو فیکٹور کیا تھائوں کیا ت

فِنْ السَّيعِيْرِ (سفيد چروں والے جنت ميں اور ساہ چروں والے جہنم ميں جائيں گے)۔ آ دم عليه السلام كي اولاد ہے امتحان مقصود تھا۔ جو اس ميں پاس ہونے تھے وہ سعيد اور نوراني چروں والے تھے اور جو امتحان میں نیل ہونے تھے وہ شقی اور سیاہ چروں والے تھے۔ یہ دو طرح کی اولاد آ دم تھی۔

اس کے بعد اللہ رب العزت نے اولاد آدم می اللہ تعالی سے بہلی گفتگو: اولاد آدم کی اللہ تعالی سے بہلی گفتگو: کو بھی مخاطب کر کے فرمایا۔ حدیث پاک میں

آیا ہے کہ کَلَمَهٔ عَیَانًا لِعِنی الله تعالی نے اولاد آدم پر بغیر پر دول کے تیلی فرمائی اور ہم كلامي كا شرف عطا فرماياً - أس بهم كلامي مين يوچها" أَلَسْتُ بِرَبِيكُمْ " (كيا مين تمعارا پرور دگار نہیں ہوں؟)۔ سب خاموش ہو گئے کیونکہ تبھی سوال نہیں پوچھا گیا تھا اس لئے حیران نتھے کہ ہم ہے یہ کیما کلام ہوا؟ اس وقت معلم انسانیت سیدالاولین والآ خرین ملی المانیا نے اس کا جواب دیا" بَلُی یَارَبِ" - (اے میرے پرور دگار! کیوں نہیں 'آپ بی تو ہیں)-جب آپ منے میہ جواب دیا تو اولاد آدم نے میہ جواب من کراہے دہرا دیا۔ ای لئے نبی علیہ العلوة و السلام معلم انسانيت كهلاتے ہيں۔ اس وقت آپ مكو نبوت مل چكی تھی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ میں تو اس وفت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی میں

انسانیت کے لئے دو بیش بہاتخفے: اس ہم کلای کے موقع پر انسانوں کو دو تخفے عطا — ———— کئے گئے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے اپنا جمال د کھا کر <sup>، سو</sup>ز عشق " عطا کیا اور دو سرا سوال کر کے " کیف علم " عطاکیا- بیہ بڑی نعتیں ہیں-وس کا پیہ مطلب نہیں کہ کوئی اور نعتیں نہیں دیں۔ نعتیں تو اتنی ہیں کہ انسان شار ہی نہیں كر سكتار ديجيئة! جب بارش ہوتی ہے تو بھلا كوئى آدمى بارش كے قطروں كو سن سكتا ہے؟ نہیں <sup>گن</sup> سکتا۔ کوئی سمندر کے پانی کے قطروں کو حمن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ کوئی انسان آ سان کے تمام ستاروں کو عمن سکتا ہے؟ نہیں عمن سکتا۔ کوئی انسان یو ری و نیا کے ریت کے ذرات کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ کوئی انسان ساری دنیا کے در فتوں کے پتول کو گن

سکتا ہے؟ شیں سن سکتا۔ سنواور دل کے کانوں سے سنو! فقیر پھر بھی ہے کہ تا ہے کہ بارش کے قطروں کو گننا ممکن ہے ' سمند ر کے قطروں کو گننا ممکن ہے ' ساری و نیا کے ریت کے ذرات کو گننا ممکن ہے' در ختوں کے پتوں کو گننا ممکن ہے' آسان کے ستاروں کو گننا ممکن ہے گراللہ رب العزت كي نعمتوں كو گننا ممكن شيں ہے۔ فرمايا وَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللَّهِ لاّ تُحْصُوْ هَا (اگرتم الله کی نعتوں کو شار کرنا چاہو تو تم ان کو نہیں گن سکتے)۔ چنانچہ نعتیں تو ہے شار میں لیکن ان میں دو بڑی ٹمایاں نعتیں ہیں' ایک سوز عشق والی اور دو سری کیف علم والي\_

برتن بنا دہیئے۔ دل کی غذا عشق ہے اور دماغ کی غذا علم ہے۔ برتن بنا دیئے جاتے مگرغذا نہ دى جاتى توب ناانسانى موتى - اى كے فرمايا لَيْسَ بِطَلاَّمْ لِلْعَبِيْدِ (الله تعالى اسى بندوں پر ظالم سيس ہے)۔ جيسے اللہ تعالى نے پيك لگا ديا تو اس كى ضروريات كيلنے زمين پر سيجنے سے پہلے اس میں پھل' میوے اور غذا کیں رکھ دیں اور اسے بچھو تا بنا دیا۔ چنانچہ پیٹ بھرنے کے تمام انتظامات مکمل کر دیۓ اسلئے کہ ایک ضرورت تھی جے بالآ خریورا ہونا تھا۔ دل اور د ماغ بھی بھوکے تھے۔ ان کو بھی غذا کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالی نے اپنا جمال د کھا کر سوز عشق عطا فرمایا ' دل کی غذا بن اور سوال پوچیه کر کیف علم عطا فرمایا جو د ماغ کی غذا بی۔ عشق کا مقام ول ہے۔ گویا عشق کی آتش ول میں ہوتی ہے اور اس کا دھواں زبان پر تذکرہ کی صورت میں باہر نکلتا ہے۔ اس لئے ول کی غذا ذکر النی اور دماغ کی غذا علم النی۔

جب سوز عشق اور کیف علم والے و دنوں پہلو متوا زن ہوں گے۔ دنیا کے مفکرین نے کئی نظام بتائے مگروہ اپنے بتانے والوں کی طرح فانی

نكلے۔ وہ اپنی موت اس لئے مرگئے كہ ان میں كيف علم تو تھا گرسوز عشق نہيں تھا۔ ڈ کھے كی چوٹ پر کما جا سکتا ہے کہ کوئی بھی نظام زندگی اس وفتت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک

که ان دونوں رنگوں ہے رنگا ہوا نہ ہو۔

الله رب العزت نے جو نظام زندگی ہمیں عنایت فرمایا اس میں سوز عشق بھی ہے اور کیف علم بھی۔ نبی مایہ العلوة والسلام تشریف لائے تو آپ نے اپنی بعثت کے دو مقاصد ارشاد فرمائے۔ ایک مقصد تو یہ بڑایا کہ إنَّ مَا بُعِثْتُ مُعَلِمًا (میں معلم بن کرمبعوث ہوا ہوں)۔ بیہ نہ کہا کہ میں عالم بن کر مبعوث ہوا ہوں اس لئے کہ عالم سے معلم کا رتبہ بلند ہو تا ہے۔ گویا اس حدیث میں کیف علم کی وضاحت ہے کہ میں انسانیت کو زیور علم سے آراستہ كرنے كيلئے بھيجاً ليا ہوں۔ دو سرى حديث مباركه ميں فرمايا إنَّ مَا بُعِثْتُ لا تَمِهَ مَكَارِمَ الْأَنْحِلاَقِ (میں مکارم اخلاق کی تعلیم وینے کیلئے مبعوث کیا گیا ہوں)۔ یہ مکارم اخلاق کیا ہں؟ انہی کا نام سو زعشق ہے۔

د یکھنا یہ ہے کہ نبی علیہ العلوة و السلام اپنے ان مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہوئے؟ اس سوال کے جواب کیلئے آپ میں میں کے الوداعی خطبہ کاوہ نقشہ سامنے آجاتا ہے ك جب آب ما التيليم نے سب كے سامنے كه ديا الوكو إكيا جس مقصد كے لئے مجھے بھيجا كيا تھا میں نے اس مقصد کو بورا کر دیا ہے؟ لوگ اس بات کی شماوت دیتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ یقینا آپ" نے اپنی بعثت کا مقصد پورا کر دیا ہے۔ آپ ملکی کے فرمایا' اے اللہ! آپ گواہ رہنا کہ جس مقصد کے لئے آپ نے مجھے بھیجا تھاوہ میں نے یورا کر دیا ہے۔ کس مقصد کی شکیل کی گواہی دیتے ہیں؟ سوز عشق کی اور کیف علم والے مقصد کی شمادت دیتے ىي-

د نیا کے مفکرین نے بہت کو ششیں کیں ' بہت محنتیں کیں لیکن ان دونوں پہلوؤں کو بیک وقت جمع نه کرسکے۔

دعوت نکر و عمل روز ننی ملتی ہے پھر بھی دنیا تیرے پیغام سے آگے نہ برھی بسر حال آج جودہ سو سال گزرنے کے باوجود مدنی آقا ماڑھی کا نظام زندگی ہی کامیاب ہے۔ جس میں کیف علم بھی ہے اور سوز عشق بھی ہے۔ ول كي فوقيت عقل مر: انبيائ كرام عليهم السلام جب دنيا مين تشريف لائ تو انهول نے اپنی محنت کا میدان قلب کو بنایا۔ اس میں ایک خاص تکت

ہے کہ علم کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہو ہا ہے اور عشق کا تعلق باطن کے ساتھ ہو ہا ہے۔ چو نکہ الله رب العزت كي محبت عالم غيب كامعالمه تهااس لئ قلب كو عقل ير مقدم كياكيا- قرآن نے کمہ دیا لَکُم مُ قُلُوْبٌ یَّعْقِلُوْنَ بِهَا (اے کاش! ان کے دل ہوتے جو اسمیں عقل سکھاتے) کیونکہ خود عقل بھی دل کے تالع ہے۔ یمی وجہ ہے کہ انبیائے کرام تشریف لائے تو انہوں نے بھی محنت کا میدان انسان کے دلوں کو بنایا۔ یہ کمیں نمیں فرمایا کہ ہم نے عقل کو بدل كر ركه ديا كيونكه اس ميدان مين عقل كے ياؤں لنگ بين ۔ مشاہره تو ول كاكام بے ' ایمان کا تعلق ول سے ہے ، غیب کا تعلق ول کے ساتھ ہے۔ ہم اللہ یر بغیر دیکھے ایمان لاتے میں اور اس کا تعلق عشق سے ہے' اس کا غیب سے تعلق ہے۔ علم چو تکہ ظاہرے تعلق ر کھنے والی چیز ہے اس لئے دین اسلام میں قلب کو عقل پر مقدم کیا گیا۔

عشق اور علم کاماجمی تعلق: جهال سوز عشق ضروری ہے وہاں کیف علم ہمی ضروری ہے۔ یہ دونوں ایک دو سرے کے ساتھ چولی دامن کا

تعلق رکھتے ہیں۔ اگر نِظ عثق ہو تو انسان برعات کا مرتکب ہو جا ؟ ہے اور اگر فظ علم ہو تو انسان کبر میں جٹلا ہو جاتا ہے۔ علم عشق کو متوازن رکھتا ہے جبکہ عشق علم میں تواضع پیدا کرتا ہے۔ دونوں ضروری ہیں ایک چیز ہوگی تو بندہ مار کھا جائے گا۔

صرف عشق بدعلت کاماخذ ہے: صرف عشق ہو گا تو انسان کو بدعات میں جلا کر دے گا۔ اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ

عشق کا دعوی کرتے ہیں' وہ کہتے ہیں "علموں بس کریں او یار " اس لئے کہ علم ہے ان کا کوئی واسطه نهیں ہو تا۔ پیچارے کمہ بیٹھتے ہیں " نماڈی پنج ویلے ساڈی ہرویئے "۔ استغفراللہ۔ پیہ اند حاعثت ہی ہے جو قبروں کو سحدے کروا تا ہے۔ پیروں کی اتنی اتنی بڑی تصویریں گھروں میں لکوا تا ہے اور مبح کے دفت کملوا تا ہے "بابا جی تماڈا ای د تا کھاندے آں " ایسا کیوں ؟ اس لئے کہ عشق کا پچھ حصہ ان کو ملا ہو تا ہے تمر علم سے خالی ہوتے ہیں۔ ای وجہ سے الی باتیں کرتے ہیں۔ جبکہ کامل صوفی وہ ہو تا ہے جس میں عشق بھی ہو اور علم بھی ہو۔

صرف علم تکبر پیدا کرتا ہے: صرف علم تکبر پیدا کرتا ہے: اپنونس کا بجاری بن جاتا ہے۔ اس کئے اللہ رب

العزت نے قرآن میں فرمایا اَفَرَءَ یْتَ مَنِ اتَّنَحَذَ اِلْهَهُ هُوَاهُ (کیادیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بتالیا؟)۔ اُور آگے کیا فرمایا ' وَ اَضَلَّهُ اللَّهُ عَلْمِ عِلْمِ (اور علم کے باوجود اللہ نے اسے محمراہ کر دیا)۔ یہاں علم کا تذکرہ اس لئے کیا کہ صرف علم ہو تو انسان کو خواہشات کا بچاری بنا دیتا ہے۔ بھروہ بندہ اپنی مرضی کے اجتماد کر تا پھر تا ہے۔ آپ و يكيئة ! شيطان برواعلم والانقا- الله رب العزت نے جب تنكم فرمایا كه آدم عليه السلام كو تجده کرو تو فرشتوں نے بحدہ کیا گرشیطان نے بحدہ نہ کیا۔ اُہلی وَ اسْتَکْبَرَ نافرانی کی اور تکبرکیا وَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ اور كافرول مِن سے ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان سے یوچھا ' سجدہ کیوں نہ کیا؟ چو نکہ علم تھا لنذا اس نے ولا کل دینے شروع کر دیئے۔ کہنے لگا آیا خَيْرٌ مِنْهُ (مِن اس سے بمتر بون) كيوں؟ اس كئے كه خَلَقْتَنِي مِنْ فَارِ (مجھے آگ سے پیدا کیا) اور آگ بلندی کی طرف جانے والی ہے۔ وَ نَحلَقْتَهُ مِنْ طِلْنِن (اور اے آپ نے مٹی سے پیداکیا) جبکہ مٹی میں تواضع ہے لنذا میں اس سے بہتر ہوں۔ ایک طرف اس نے بیہ logic (دلیل) پیش کی اور دو سری طرف الله تعالی نے اسے راندہ ور گاہ بنادیا۔

ميرے دوستو! بيہ بات اپنے سينوں پر لکھ ليجئے کہ شيطان عالم تو تھا' عامل تو تھا' عابد تو تھا گر عاشق نہ تھا جس کی وجہ ہے وہ د مو کا کھا گیا۔ کاش! کہ عاشق بھی ہو تا تو پھراہے سجدہ کرنے ہے کوئی چیز پیچھے نہیں ہٹا سکتی تھی۔

اہل علم حضرات کیلئے مفید مشورہ: ای لئے الل علم حضرات سے کہتے ہیں کہ آئيے! ذرا اپنے آپ کو مٹا کر تو دیکھئے۔ کسی

كينے والے نے كماخوب كما:

قال را بكزر مرد طال مرد كامل يامال شو

کہ تو اپنے قال کو کسی مرد حال کے قدموں پہ ڈال دے اور کسی کے سامنے اپنے آپ کو یا مال کر دے پھر دیکھنا کہ خوش بختی کس طرح قدم چومتی ہے۔ تگریہ بہت مشکل کام ہے۔ کیونکہ نفس بمانے ڈھونڈ ؟ ہے ' نفس جیتیں بنا ؟ ہے ' وہ اپنے اوپر پابندیاں برداشت نہیں کر سکتا حالا تکہ ای نفس کے مٹانے میں ہی انسان کی عافیت ہے۔ ای تواضع میں انسان كى بلندى ہے۔ اللہ كے ني مِنْ تَنْتِيْ نے فرمايا: مَنْ تَوَاضَعَ لِلّهِ رَفَعَهُ اللّهُ (جو اپنے آپ كو الله کے لئے متواضع بنالیتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں )-

جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں صراحی سرمگوں ہو کر بھرا کرتی ہے سکانہ صراحی سرنہ جھکائے تو کیا بیانے کو بھرسکے گی ؟ نہیں ' بیانے کو بھرنے کے لئے اے

سرجه کانا پڑے گا۔ ای لئے کہنے والے نے کما:

- تواضع کا طریقہ کیے لو لوگو صراحی ہے کہ جاری فیض بھی ہے اور جمکی جاتی ہے گردن بھی

جو گرون کو جمکا یا ہے اللہ اس کے فیض کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ آپ بھی ذرا اللہ تعالی کے سامنے جمک کر دیکھئے 'کسی عارف کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر کے دیکھئے ' پھر و كينا الله رب العزت كيب قدر داني فرمات بين - چنانچه آگ فرمايا:

صد کتاب و مد ورق در نار کن جان و ول را جانب ولدار کن سو کتابوں اور سو ور قوں کو تو آگ میں ڈال دے اور جان و دل کو اپنے محبوب کے حوالے کر دے ' پھر تمہیں محبوب حقیقی کے وصل کا جام نصیب ہو گا۔

منا دے اپنی ہتی کو اگر کچھ مرتبہ جاہے کہ وانہ فاک میں مل کر مکل و مگزار بنآ ہے

خاکی النسل بن کرر بنے کی فضیلت: کے رہنا جائے۔ ویکھیں " مٹی کو اللہ نے ب

عزت دی ہے کہ اس ہے کچل کچول نکلتے ہیں' میوے اور غذائیں تکلتی ہیں'مجھی آگ ہے بھی کوئی میوہ نکلا؟ نہیں بھی نہیں۔ وہ تو النامیووں کو جلا دیتی ہے۔ تکریاد رتھیں کہ مٹی کی قدر بھی اس وفت تک ہے جب تک یہ پاؤں کے پنچ ہے 'جب وہ پاؤں کے نیچ ہے نکلی اور کپڑوں پر پڑی تو ہر بندہ اسے جھنگ دے گا۔ کوئی بھی کپڑوں پہ مٹی گلی برداشت نہیں كريا- آئكھوں ميں يڑي تو ہربندہ مسل كر نكال دے گا۔ اگر كسي چيزير يڑي تو كہيں گے كہ اس کو یمال سے جھاڑ دو۔ تو پاؤں کے نیچے سے اوپر گئی تو اس کی پیقد ری ہوئی۔ جس طرح مٹی اڑ کرانی میثیت سے پڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو ہر بندہ اس سے نفرت کرنے لگ جا یا ہے۔ اس طرح اگر انسان اپنی او قات سے بڑھنے کی کوشس کرے گاتو اے بھی معاشرہ میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائیگا۔ ہمیں اللہ رب العزت نے خاکی النسل بنایا ہے اور تواضع ہماری سرشت میں رکھ دی ہے 'اس لئے ہم متواضع بن کر رہیں۔ سمی نے کیا خوب کما: زمیں کی طرح جس نے عاجزی و انکساری کی خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانیا آساں ہو کر

آتشی النسل بن کررہنے کی ندمت: اس کے برعکس آگ کو دیکھئے 'کیس بھی ذرا آگ گئے تو ہربندہ بیہ کے گا' بھاگو بھاگو! اس

کمبخت کو بجھاؤ۔ گویا آگ کا اوپر اٹھنا کوئی بھی پند نہیں کر ۴۔ گریچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو خاکی النسل بن کر رہنے کی بجائے آتشی النسل بن کر رہے ہیں۔

ایک صاحب کسی آدمی کے پاس گئے 'کہنے لگے "حضرت! تھوڑی ہی آگ جائے۔ اس نے کما' میرے پاس نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا' حضرت! تھوڑی می آگ لینے آیا ہوں۔ وہ غصے میں کنے لگے' ارے! تو سنتا نہیں۔ کہنے نگا' حضرت! میں دھواں تو سلگتا ہوا دیکھے رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے' میرے کہنے پر یقین نہیں ہے؟ کہنے نگا' حضرت! تھوڑی تھوڑی آگ جلتی بھی دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگے ، تو بیو قوف ہے ' تجھے میری بات سمجھ میں نہیں آتی ؟ کہنے نگا' حضرت! اب تو انگارے بھی بنتا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے' نکل یہاں' ہے دفع ہو جا- کینے لگا' حضرت! میں تو آگ تھی جس کی میں آپ کو خبر دینے کیلئے آیا تھا۔ تو یہ غصہ ایک

آگ ہوتی ہے۔ جب تھوڑا سا ہو تا ہے تو آگ سلگ رہی ہوتی ہے ' جب زیادہ ہو تا ہے تو آگ لگ جاتی ہے اور جب بورا غصہ میں آگیا تو غصہ کی آگ میں بھڑک اٹھا۔ جس بندہ کو غصہ زیادہ آئے وہ آتش ائنسل ہو تا ہے۔ جب کہ یہ سلسلہ تو شیطان تک جاکر ملتا ہے۔ الله ے توبہ کرلو' ایبانہ ہو کہ تمہار اس کے ساتھ الحاق کرویا جائے۔ نعوذ باللہ -

🕂 اور کیف علم ہمی۔ اگر صحابہ کرام

اللَّهُ عِنْهُا كُمُ عَلَيْهِ مِن كُو دِيكُها جائے تو ان ميں ميہ دونوں پيلو بہت نماياں نظر آتے ہيں۔ صحابہ كرام "كى ذندگياں مَرَ جَ الْبَحْرَيْنُ كانمونہ تميں۔ ان ميں ايك طرف عشق اللي كا جذبہ تھا تو دو سری طرف علم النی کا جذبہ تھا۔ ایکے سینے ایک طرف معرفت النی سے بھرے ہوئے تھے تو دو سری طرف عشق النی ہے۔ تو گویا ایکے سینوں میں دو دریا وَں کا سنگم تھا۔ بیہ دونوں نعتیں ان کو نبی اکرم ملی کہا گیا گی وساطت ہے نصیب ہوئی تنمیں۔ اور اللہ تعالی کو بھی انسان ہے وہی زندگی مطلوب ہے جس میں سوز عشق بھی ہواور کیف علم بھی۔

سوز عشق میں سرمست شخصیت سیدناصدیق اکبر رضائشہ: سیدنا صدیق اکبر سوز عشق میں سرمست شخصیت سیدناصدیق اکبر رضاعت: بر<sub>ناش</sub> کا دل عشق

ر سول میں کیا ہموار و تھا۔ صحابہ کرام میں ان کو اللہ تعالی نے بہت نمایاں مقام عطا فرمایا۔ دیکھتے! جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کرنیں اس عمارت پر پڑتی ہیں جو سب سے زیادہ بلند ہوتی ہے۔ اس طرح جب آفتاب نبوت طلوع ہوا تو اس کی کرنیں سب ے پہلے اس ہستی پر پڑیں جو اس امت میں سب ہے بلند و بالا تھی ۔ یہ سید ناصدیق اکبر والشر كى استى اى على - آب اى الرب سلسله عاليد نقشبنديد كے سرخيل المام إي- ني اكرم م المنظم ہے یہ نسبت حضرت سیدنا صدیق اکبر الکو لمی صدیث پاک میں ہے کہ مما حسب اللّه فِيْ صَدْرِيْ اِلاَ وَقَدْ صَبَّبْتُهُ فِيْ صَدْرِ ابِيْ بَكْرِ (الله نے میرے سینے میں جو پچھ ڈالا وہ میں نے ابو بکر" کے سینے میں ڈال دیا)۔

ميرے دوستو! وہ علم باطن تھا' وہ علم معرفت تھا' وہ ايک نور تھاجو سينئه نبوت ملاقليم

ے سینئہ صدیق " میں منتقل ہوا تھا- چنانچہ نبی علیہ العلوة و السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کے ایمان کو ابو بکر چاپئے، کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر چاپئے. کا ایمان بڑھ جائے۔ کیوں؟ اس لئے کہ بے حد سوز عثق نصیب تھا۔ آپ ؓ کے سوز عثق کی چند مثالیں عرض کی جاتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ عشق رسول مانٹیکی میں وہ واقعی سرمست تھے۔ مثل تمبرا:

ا یک دفعہ نمی علیہ العلوة والسلام تشریف فرما نتے۔ حضور علیہ العلوة والسلام نے فرمایا ' " تمهاری دنیا میں سے صرف تین چیزیں مجھے محبوب ہیں۔ ایک خوشبو ' دو سری نیک یوی اور تیسری میری آنکھوں کی ٹھٹڈک نماز میں ہے "۔ یہ الفاظ زبان فیض ترجمان ہے نکلے تو سید ناصدیق اکبر بواٹھ: تڑپ اٹھے۔ ان کو بھی اپنا در د دل بیان کرنے کا موقع مل گیا۔ انسیں بھی اپنا فسانہ زبان پر لانے کاموقع مل گیا۔ چنانچہ تڑپ کر بولے ' اے اللہ کے محبوب مُنْ اللِّهِ إِلَيْ مِحْصَ بَعِي تَيْن چِيْنِ پِند بِيل - ايك آپ مي چره انور كو ديكھتے رہنا۔ دو سرا' آپ مر آلی پر اپنے مال کو خرج کرنا۔ تیسرا یہ کہ میری بٹی آپ مراتی کے نکاح میں ہے۔ دیکھیں' ان نتنوں چیزوں کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ مانتیزم ہے۔ یہ ہے سیاعشق۔ مثل تمبر2:

ایک دفعه سیدنا صدیق اکبر جانی اسینے گھر میں بیٹھے رو رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے۔ دعا کے دوران میہ بات دل میں آئی کہ یا اللہ! مجھے آپ نے مال عطاکیا' اب میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال نبی علیہ العلو ۃ و السلام کی خدمت میں پیش کروں گر دینے و الا ہاتھ او پر ہو تا ہے اور لینے والاہاتھ ینچے ہو تا ہے۔ جب میں مال دوں گانو اینے آقا کی یہ بے ادبی تو برداشت نمیں کر سکتا۔ اس لئے آپ نبی اکرم مٹائلیا کے دل میں خود ہی ڈال دیجئے کہ وہ میرے مال کو اپنے مال کی طرح استعال کرنے لگ جائیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کے بعد آپ ابو بکر ہواٹھ کے مال کو اپنے مال کی طرح استعمال فرمایا کرتے تھے۔ مثل تمبرد:

ہجرت کے وقت نبی علیہ العلوق والسلام اپنے گھرسے باہر تشریف لائے اور صدیق

ا کبر چڑڑ کے دروا زے پر پہنچ۔ ہلکی سی آوا زمیں سلام کیا۔ صدیق اکبر ﴿ فورا باہر تشریف لائے جیسے پہلے ہی سے جاگ رہے ہوں۔ اس وقت رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ آپ مر المار نے فرمایا 'لوگ سو رہے ہیں 'کیا آپ جاگ رہے تھے؟ جواب میں صدیق اکبر'' عرض كرتے ہيں' اے اللہ كے رسول ماليكيل ! مجھے پچھ دنوں سے اندازہ ہو رہا تھا كہ آپ مكو ہجرت کا تھم ملے گااور یہ بھی دل مانیا تھا کہ جب آپ مجرت کیلئے روانہ ہو کئے تو اس غلام کو اپنی غلامی میں اپنے ساتھ نے کر جائیں گے۔ کھردل میں یہ خیال آیا کہ اگریہ تھم رات کو ملا اور آپ "تشریف لائے تو آپ کو جگانے کی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ جنانچہ جس ون سے خیال آیا اس دن سے ابو بکرنے رات کو سونا چھوڑ دیا ہے تاکہ ایبانہ ہو کہ میرے محبوب ما المارك و ابو بكرك دروازے ير آكر كھڑا ہونا پڑے۔

## مثل نمبر4:

حضرت عمر بن خطاب بزایش ایک خواب دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم مالی آئیں ہر بارش ہو رہی ہے۔ جہاں آپ کے قدم مبارک ہیں وہاں پر ابو بکرصدیق براٹھ کا سرہے اور بارش کا پانی آپ کرے ہو تا ہوا صدیق اکبرہ پر پڑ رہا ہے۔ حضرت عمر " نے اپنے آپ کو بھی قریب کھڑے ہوئے ویکھا کہ ابو بکر" ہے پانی کی چھینٹیں اڑ کر میرے اوپر پڑ رہی ہیں۔ نبی اکرم ما اللہ کے خدمت میں حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے نبی مانٹیل میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا ' یہ علوم نبوت ہیں جو وار د ہو رہے ہیں۔ میری انتاع کامل کی وجہ سے ابو بکر " سب سے زیادہ حصہ لے رہے ہیں اور ابو بکر" ہے مناسبت کی وجہ سے تنہیں بھی حصہ مل رہاہے۔ علوم نبوت: پیروه علوم نبوت بین جو سلسله عالیه نقشندیه میں آج بھی جاری و ساری ہیں۔ ہمارے مصلے کے اندر کرا مات زیادہ نظر نہیں آئیں گی 'ہارے سلسلہ میں آپکو بھوکے رہنے کے مجاہدے زیادہ نظر نہیں آئیں گے' چلہ کشی زیادہ نظر نہیں آئے گی۔ دو سرے سلاسل کے حضرات سب کالمین ہیں۔ ہمیں ان سے محبت اور عقیدت ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم ریاضت کے ذریعے سلوک طے کرواتے ہیں جبکہ ہفارے مشائخ انتاع سنت کے ذریعے سلوک طے کرواتے ہیں۔ ویکھا!

یہ صدیق اکبر جائش کا فیضان ہے جو اللہ رب العزت نے اس سلسلہ میں جاری فرما دیا۔ بے طلبی کی ندمت: سیدنا صدیق اکبر جائفہ کو بیہ مقام سوز عشق اور کیف علم کی وجہ ہے نصیب ہوا۔ آج ہمیں بھی بیہ دونوں تعتیں اللہ رب العزت سے مانگنی چاہئیں۔ یہ اسے ملتی ہیں جس کے اندر طلب ہوتی ہے۔ میرے دوستو! بے طلب انسان کو تو عمد نبوی مانظیم میں بھی کچھ نہ ملا اب تو نبوت کو چودہ سو سال گذر گئے ' ایک آدمی کو بے طلب بن کر بھلا آج کیامل سکتا ہے۔ طلب کی بچی ہونی چاہئے۔ آج لوگ بیعت تو ہو جاتے ہیں گررا ، ملئہ شیخ نصیب نہیں ہو تا۔

را ، طلئہ شیخ کماہے؟: کوچھتے ہیں' رابطہ شخ کیا ہے؟ کوئی نعمت ہوتی ہے جو اللہ تعالی پیر ۔ - اور مرید کے دل میں پیدا فرمادیتا ہے۔ ایسی محبت ہوتی ہے کہ انسان اس کی حرارت کو بے اختیار محسوس کرتا ہے۔ اس کے اپنے بس میں نہیں ہو تا۔ وہ محبت بے اختیار ان کے دلوں کو ایک دو سرے کے ساتھ نتھی کر دیا کرتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر جائظ کا نبی اکرم ملاکلیا ہے قلبی تعلق سب سے زیادہ تھا۔ ان کے قلب و نظر کا محور نبی علیہ العلوۃ و السلام کی ذات مبار کہ بن چکی تھی۔ وہ نبی اکرم مانظیم کے عشق میں ذوبے رہتے تھے۔ یک وجہ ہے کہ فیضان نبوت میں سے ان کو سب سے زیادہ حصہ ملا۔ یمی را الله شخ ہو تا ہے۔ جو مرید اپنے شخ سے اس طرح کا تعلق رکھتا ہے تو شخ پر آنے والے فیوضات سے وہ بھی نوازا جاتا ہے۔ ایس طلب ہو تو پھرانٹد رب العزت عطا بھی فرما دیتے

حضرت عبدالقدوس" کے پوتے کی سجی طلب: حضرت عبدالقدوس" کے پوتے ا .. - جیسی طلب ہونی چاہئے۔ خواجہ

عبدالقدوس مُنگوہی ؓ کے کئی خلفاء تھے۔ ان کا ایک بو تا جوان ہوا تو اس وقت دادی اماں حیات تھیں۔ انہوں نے کہا' بیٹا! ایک نعمت تیرے دادے کے پاس تھی اگر تو چاہتا ہے کہ وہ نعمت تخفیے ملے تو ان کے محبت یافتہ خلفاء کی خدمت میں جا طلب صادق لے کر جا استحقے وہ نعت ملے گی۔ وہ نوجوان آمادہ ہو گیا۔ چنانچہ وادی امال نے اسے ایک خلیفہ کی خدمت میں

روانہ کر دیا۔ جب خلیفہ صاحب کو پتہ چلا کہ میرے شنخ کے پوتے آرہے ہیں تو وہ جماعت لے كر شرے باہر وستقبال كيلئے آئے۔ بدى وهوم وهام كے ساتھ استقبال كيا- تين ون مهمان نووزی فرمائی۔ اس کے بعد ہوچھا کہ جی! کیسے تشریف لائے۔ عرض کیا' آپ کے پاس ایک نعمت ہے' اس کے حصول کیلئے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا' پھر تو تقاضے کچھ اور ہیں۔ پیر بن کر تو وہ نعمت نسیں ملے گی وہ تو مرید بن کر ملے گی۔ چنانچہ وہ محدیاں بھی تنئیں وہ بستر بھی مجئے۔ فرمایا 'جٹائی پر رہنا پڑے گااور بدید کام کرنے پڑیں گے۔ عرض کیا 'بہت اچھا۔ حضرت " نے ان کے ذیعے کئی قشم کے کام لگا دیئے۔ ان کو ریاضت اور مجاہدے کی لائن پر لگا دیا۔ وہ نوجوان لگارہا۔ ایک ایبا وقت آیا کہ جب شخ نے دیکھا کہ پچھ بهتر ہو رہا ہے تو سوچا کہ چلیں آ زماتے ہیں کہ طلب کتنی کی ہے۔ پچھ لوگ شکار کیلئے جانے لگے تو پینے نے خود بھی پروگرام بنالیا کہ ہم بھی شکار کیلئے جائیں گے۔ اس دور میں شکار کو کنوں کے ذریعہ سے پکڑا جا ہم تھا۔ سد حائے ہوئے کوں کا شکار شریعت نے طال کردانا ہے۔ حضرت " نے پلے ہوئے برے بڑے کتے ساتھ نے لیے اور نوجوان سے فرمایا کہ آپ نے ان کوں کو پکڑنا اور سنبھالنا ہے۔ اس نے کما مبت اچھا۔ یہ پچارہ مجاہرے کی وجہ سے سوکھ کرمڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ جبکہ آزمائش کیلئے کتے پکڑنے کی ڈیوٹی نگا دی گئی۔ بہااو قات پینچ آزماتے ہیں' تکلیف رے کر بھی آ زماتے ہیں۔ شخ کو پہۃ چل جا تا ہے کہ حقیقت کیا ہے' لیکن مرید کو پہۃ نہیں چاں۔ چنانچہ نوجوان نے رس کو اپنی کمرہے باندھ لیا اور اپنے ہاتھوں سے اسے مضبوطی سے كر بھى ليا۔ جب شكار سامنے آيا اور كوں نے شكار كو ديكھا تو وہ بھاگے۔ چو نكمہ ليے ہوئے کتے تھے اور یہ اکلے اور کمزور تھے اس لئے رسی کو اپنی ہمت سے پکڑا تو سہی تمر ساتھ تھنچتے بلے گئے۔ کتے تیز بھاگے اور یہ تھنچے تھنچے کر گئے۔ اب ساتھ کھٹنتے چلے جارہے ہیں 'جسم زخموں ہے چور چور ہو رہا ہے گرری کو نہ چھو ژا کیوں کہ پیخ نے وہ ری پکڑائی تھی۔ اب جان تو جاسکتی ہے مگر ہاتھوں سے نہیں چھوٹ سکتی۔ یہ ہے بچی طلب۔ جب ان کو جسم پر زخم ککے تو چیخ بھی ساتھ تھے۔ چیخ کو اس وقت کشف میں حضرت خواجہ عبدالقدوس گنگوہی ؓ کی زیارت ہوئی اور خواجہ صاحب ؓ نے فرمایا کہ خلیفہ صاحب! ہم نے تو آپ سے افنی محنت

نہیں کروائی تھی۔ چنانچہ اس وفت شخ نے اس نوجوان کو سینے سے لگایا اور وہ نعمت ان کے سينے ميں القا فرما دی۔

عشق کے تنشے سے دریا کارخ بدل دیا: حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ سائیں فتح علی کا ایک واقعہ سایا کرتے ہے کہ

حفرت خواجه سمراج الدين ٌ كي خانقاه ميں ايك آدمي تقاجس كا نام تھا" بھتو"۔ ان يڑھ جاہل تھا۔ قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں آ ؟ تھا گر حفرت کے ساتھ جب بیعت کی تو گویا بک گیا۔ ا پے آپ کو شیخ کے سپرد کر دیا۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ حضرت کی خدمت میں رہے لگ گیا۔ حضرت کو وہاں پر کئی ایکڑ زمین ملی ہوئی تھی۔ بیاڑی پانی پو ری زمین پر تھیل جا تا تھا جس سے وہ زمین قابل کاشت نہیں بن سکتی تھی۔ معتو کہنے لگا' حضرت! اگر بیاڑ کو فلاں جگہ سے کاٹ دیا جائے تو یہ پانی رخ بدل لے گااور آپ کی زمین کار آمد بن جائے گ۔ حضرت "نے فرمایا ' ہے تو مشکل کام۔ کہنے لگا' حضرت! بس اجازت دے دیجئے۔ حضرت " نے جب معتو کی طلب سجی دیکھی تو اجازت دے دی۔ چنانچہ معتو نے کدال ہاتھ میں لیا اور وہاں جاکر چٹانوں کو تو ژنا شروع کر دیا۔ لوگ آگر یو چھتے' معتو! کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا' بیا ز کاٹ کر دریا کارخ موڑ تا چاہتا ہوں۔ لوگ ہنس کے چل دیتے اور کہتے کہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ بیو قوف مرگئے ہیں دیکھو وہ وہ سامنے موجو د ہے۔ بھتو کسی کی بات پر کان نہ و هر تا۔ بس اپنے کام میں لگار ہتا۔ میرے دوستو! میا ژوں کو تو ژنا آسان نہیں ہو تا' دریاؤں کا رخ مو ڑتا آسان نہیں ہو تا مگر جب عشق کا جذبہ ساتھ شامل ہو تا ہے تو پھر پیاڑ بھی موم بن جایا كرتے ہیں۔ پھراللہ رب العزت رائے نكال دیا كرتے ہیں۔

ہر ضرب تیشہ ساغر کیف وصال دوست

(تیشے کی ہر ضرب الی ہوتی ہے جیسا کہ وہ دوست کے وصل کا جام بی رہا ہو)۔ وه تیشے مار رہا تھا اور محبت کی لذتیں اٹھار ہا تھا۔ ایک وقت آیا کہ بپیاڑ کا حصہ کٹ گیا۔ وریا کا رخ بدلا اور حعزت کی زمین قابل کاشت بن گئی۔ حضرت مرشد عالم "اس عاجز کو اس جگه بر لے گئے اور اشارہ کر کے فرمایا کہ بیہ وہ جگہ ہے جس جگہ کو معتونے عشق کے تیشے ہے کان

کرر کھ دیا تھا۔ فقیرنے وہاں عشق کو بازی جیتے دیکھا معشق کو وہاں سرخرو ہوتے دیکھا۔ فقیر نے کہا ' معتو! میں تیرے عشق کو سلام کرتا ہوں ' میں تیری عظمتوں کو سلام کرتا ہوں ' میں تیرے دل کی اس کیفیت کو سلام کرتا ہوں جس میں سرمست ہو کر تونے تاریخ میں ان مث نقوش چھوڑے ہیں۔

بھتو کی سجی طلب کے ثمرات: منا زیند کا است میں ملا میں میں است میں است میں است میں است زیادہ تھی اور رہائش کا انتظام کم تھا۔ چنانچہ مستری کام پر لگا دیئے گئے۔ مستری تو دوپسر کے و ذَتِهِ آرام کرتے مگر بعتو سوچنا کہ مستری اٹھیں سے اور میں اس وفت گارا بناؤں گا تو اس ہے تو وقت ضائع ہو جائے گا۔ مستری تو بیٹھے رہیں گے انتظار میں اور کام بھی میرے حضرت کا ہے۔ چنانچہ جب مستری سو جاتے ' تو اس وقت معتو گارا بنایا کر تا تھا اور کسی کر ہے بھی نہیں ہو تا تھا۔ جی ہاں' محبت اظہار تو نہیں جاہتی' محبت تو اخفا جاہتی ہے۔ وہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے لیوں پر مہر ظاموشی ولوں میں یاد کرتے ہیں

چنانچه معتوای طرح روزانه گارابنا ۴ ربا- حضرت خواجه صاحب ٌ ایک دن دوپهر کے وقت اٹھے' بالکونی سے باہر دیکھا' وهوپ کی وجہ سے سب لوگ سوئے ہوئے ہیں اور اکیلا عاشق گارا بنا رہاہ- پینے میں شرابور تگر مثق و محبت کے ساتھ وہ اپنی کسی چلا رہا ہے-حضرت " نے جب ویکھا تو آپ کو طلب صادق نظر آئی۔ چنانچہ ایک آدمی کو بھیجا کہ معتو کو بلا کرلاؤ۔ اس آ دمی نے جب جاکر کما تو جعتو ڈر گیا کہ شاید مجھ سے کوئی کو تاہی ہوئی ہے۔ کہنے لگا' اچھا میں ابھی ذرا بدن دھولوں اور کپڑے پہن لوں پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جا تا ہوں۔ معزت کو پتہ چلا تو فرمایا " نہیں " اے کمو کہ ای عالت میں میرے پاس آئے۔ چنانچہ معتواس طالت میں آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس وفت سینے سے لگایا اور نسبت کو القا فرماديا-

اب معتورونے بیٹے گیا۔ کہنے لگا' حضرت! میں تو جامل مطلق ہوں' مجھے بالکل کچھ

نہیں آتا' قرآن بھی پڑھا ہوا نہیں ہوں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھے خلافت دے وی مگرمیں تو اس کامستحق نہیں ہوں۔ حضرت خواجہ صاحب ؓ نے فرمایا ، نعمت دینا اللہ کا کام۔ اس نے دل میں ڈالا اس لئے ہم اب اے روک نہیں سکتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ برتن صاف ہے للندا ہم نے نعمت برتن میں ڈال دی۔ اب اللہ تعالی خود مرمانی فرمائے گا۔

خیر معتو کو نبت ملی تو نبت نے اپنے پھل پھول نکالنے شروع کر دیئے۔ اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ پچھ اور وفت گزرا تو سائیں فنخ علی بن گیا' حتی کہ بڑے یڑے علاء اس سے بیعت ہونے لگ گئے۔ حضرت مرشد عالم " فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جج کیا۔ ای دوران میں سائیں فتح علی بھی مکہ مکرمہ میں تھا۔ ایک جگہ علاء کا مجمع تھا' میں نے دیکھا کہ علماء تو زمین پر چٹائیاں بچھا کر سوئے ہوئے ہیں جبکہ ایکے در میان میں سائیں فتح علی کیلئے چاریائی بچھائی گئی ہے۔ یہ نعت ایس چیز ہے کہ یہ معتو کو سائیں فتح علی بنا دیا کرتی

اس طرح كى طلب پيدا كرفي جائية- سوز عشق كيلية الله رب العزت في انبياء عليهم السلام مبعوث فرمائے اور کیف علم کیلئے اللہ رب العزت نے کتاب عطا فرمائی جس کو کتاب اللہ کہتے ہیں۔ گویا رجال اللہ اور کتاب اللہ عطا فرمائے۔ رجال اللہ کے ذریعے سوز عشق کی خواہش کا بورا ہونا تھا اور کتاب اللہ کے ذریعے کیف علم کی خواہش کا بورا ہونا تھا۔ یا بوں سمجھتے کہ سوز عشق کیلئے سنت رسول ما الم اور کیف علم کیلئے اللہ کا قرآن ملا۔ مویا جس انسان کے ا يك باتھ ميں كتاب اللہ ہو اور دو سرے إتھ ميں سنت رسول ما الكي ہو تو اس كے ياس سوز عشق بھی ہے اور کیف علم بھی ہے۔ یہ ہے زندگی جے کامیاب زندگی کہتے ہیں۔ در کف جام شریعت در کف سندان عشق بر بوساک نه داند جام و سندان باختن ہر ہوسناک جام و صراحی ہے کھیلنا نہیں جانتا۔ بیہ اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے کہ پچھ

ہستیوں کو سو زعشق بھی عطا فریا دیتا ہے اور کیف علم بھی عطا فرما دیتا ہے۔

ایک غلط فنمی کاازالہ: یاد رکھیں' اللہ رب العزت نے اس نسبت کو ہر زمانے میں ایک غلط فنمی کاازالہ: جاری رکھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج جنید اور شبلی نظر نہیں آتے 'ہم نبیت سے حاصل کریں ؟ جی ہاں ' اگر جنید اور شبلی کو ڈھونڈ و کے تو وہ نہ تو دن میں نظر آئیں گے اور نہ رات میں نظر آئیں گے اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے خالی آئے تھے ویسے ہی خالی جنے جائیں گے۔ البتہ تجی طلب سے نسبت کو تلاش کرو گے تو نسبت آپ کو آج بھی مل جا۔ ں۔ نسبت آپ کو آج بھی اپنے انوارات د کھائے گی۔ دیکھیں کہ اگر کسی آ دمی کی آنکھوں پر ٹی ہو اور وہ کھے کہ مجھے تو نظر ہی نہیں آتا تو بھلا اس میں کس کا قصور ہوگا؟ ہاں اپنی آئکھوں سے تکبراور نفسانیت کے پردہ کو ہٹاکر خالص اللہ کیلئے صاحب نبت کو ڈھونڈیئے' آپ کو نسبت والے آج بھی مل جائیں گے۔ کیوکٹہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمه لیا ہوا ہے۔

میرے دوستو! جن کے پاس بیہ نبست ہوتی ہے یہ نبست ان کے گھر کی دل کی حسرت: اندی نبیس ہوتی' یہ نبست ان کی جا کیر نبیس ہوتی' یہ نبست ان کی مكيت نبيں ہوتى- يه اوپر سے ملتى ہے آگے پہنچانے كيلئے- ہاں برتن نظر نبيں آتے اگر برتن نظر آ جائیں تو اس نعمت کو ڈالنے کیلئے ہروقت تیار ہوتے ہیں۔ ہم کیوں اِد \* اُدھر گھو ہتے بھرتے ہیں؟ کیوں دنیا کے چکر کانتے پھرتے ہیں؟ اس لئے کہ کہیں سوز عشق اور کیف علم کا طالب نظر آئے گرافسوس نفس کے طالب نظر آتے ہیں اور خواہشات کے بندے نظر آتے بن:

> حال دل جس سے میں کہنا کوئی ایبا نہ ملا بت کے بندے تو نے اللہ کابندہ نہ ملا

ميرے دوستو! كوئى الله كا بنده نظر آجائے توبيہ اپنے بس كى بات نہيں ہوتى' يُحروه یرورد گار اس نسبت کو القا کرنے کیلئے رائے ہموار کر دیا کر تا ہے اور اگر کوئی شیخ اس وقت نسبت کو معقل میں کر کا تو اللہ تعالی کے سامنے مجرم بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ

رب العزت كا فرمان ب كم إنَّ الله يَأْمُو كُمْ أَنْ تَوَدُّو الْأَمَانَاتِ اللَّي آهْلِهَا (ب شک اللہ تعالی مہیں اس بات کا تھم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کردو)۔ الله تعالی ہمیں نور نبیت سے مستفیض فرمائے اور روز محشر بخشش کئے ہوئے گنہ گاروں کی قطار میں شامل فرمائے۔

وَ آخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ ۗ

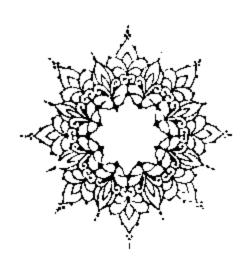

## مثبت اور منفى سوچ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُفِي وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْعَفَى أَمَّا بَعْد! فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّحِيْمِ O بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتْمي ٥ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْن وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥

زندگی گزارنے کے دوانداز: یں موجود ہر چیز کو دیکھنے اور اس کے زندگی گزارنے کے دوانداز: یہ متعلق سوچنے کے دو انداز ہوتے ہیں' ایک مثبت

انداز اور ایک منفی انداز۔ اس بنیاد پر زندگی گزارنے کے بھی دو انداز ہیں مثبت انداز زندگی اور منفی انداز زندگی۔ ہرانسان کے اندر مثبت سوچ بھی موجود ہوتی ہے اور منفی سوچ بھی۔ زندگی کے معاملات میں کوئی انسان اپنی مثبت سوچ کے ذریعیہ معاملات کے مثبت پہلو پر نگاہ رکھتا ہے اور کوئی اپنی منفی سوچ کے باعث منفی پہلو پر نگاہ رکھتا ہے۔ فرق سے ہے کہ جو انسان مثبت سوچ رکھنے والا ہو تا ہے وہ مثبت فیصلہ کرکے ایچھے اور بہتر نتائج اخذ کرلیتا ہے اور منفی زاویہ ہے دیکھنے والا منفی فیصلہ کرکے نقصان اٹھا تا ہے۔ ایک اٹکلش را کٹر کا مقولہ ہے:

The life is ten percent how to make it, and ninty percent how to take it.

لینی دس فیصد آپ کی وہ زندگ ہے جسے آپ اپنی محنت اور ہاتھ سے بناتے ہیں اور نوے فیصد زندگی وہ ہے جسے آپ اینے ماحول اور معاشرے سے تبول کرتے ہیں۔ اب انسان ماحول ہے نوے فیصد زندگی کس انداز ہے قبول کرتا ہے؟ بیہ اس کی اپنی سوچ پر منحصرہ۔ جاہے تو مثبت سوچ کے ذریعہ زندگی میں پیش آنے والے معاملات کے مثبت پہلو

پر نگاہ رکھے اور فائدہ حاصل کرلے جاہے منفی پہلو پر نگاہ رکھ کر غلط نتائج اخذ کرلے۔ ایک اشکال کاجواب: والا بھی اللہ تعالی ہے اور منفی سوچ کا خالق بھی اللہ تعالی ہے تو بھرانسان کاکیا قصور؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مخص اپنی کم علمی کے باعث نظام کا سَات کے فطرتی اصول اور قاعدہ سے ناواقف ہے۔ ایبا شخص گویا یہ اعتراس کر رہا ہے کہ اللہ تعالی نے دن کو بید اکیا' ون کا تو فائدہ ہے کہ اس میں کام کاج ہوتے ہیں رات کو بتانے کی کیا ضرورت تھی ؟ کہ سونے میں انسان کی آوھی زندگی ضائع ہو جاتی ہے۔ نہ رات بنائی جاتی اور نہ ہی انسان کی زندگی ضائع ہوتی۔ ایسا محص حویا بیہ اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تعالی نے چھری کے اندر پھل کا شنے کی ملاحیت رکھی ہے' اس کا تو فائدہ ہے لیکن انسانوں کی گر دن کا نئے کی صلاحیت کیوں رکھی گئی ؟ نہ ہی ہیہ صلاحیت رکھی جاتی اور نہ ہی قبل کا جرم ہو تا۔ اس طمن مين عربي كا ايك مقوله ذبن مين ركهنا جايبي- تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِ هَا ہر چیزائی ضد (مخالف چیز) سے پہچانی جاتی ہے۔ مثلا ون کی پیچان رات کی وجہ ے ہے۔ اگر رات نہ ہوتی تو' صرف دن ہی دن ہو تا تو کون کتا کہ دن ہو گیا ہے۔ محبت کی پیچان نفرت کی وجہ سے ہے۔ اس طرح ایمان کی پیچان کفرکے باعث ہے۔ اگر کفر کا وجو دہی نه ہو تا سب ہی ایمان والے نیک اور صالح ہوتے تو پھر انبیاء "کی بعثت کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ انبیاء کی ضد شیطان ہے۔ محویا کہ ایمان اور غلبہ اسلام کے محرک اور محافظ انبیاء ہیں اور کفر کا محرک اور محافظ شیطان ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ " میں نے ہر چیز کاجو ژا جو ژا پیدا کیا ہے" اور حقیقت بھی سی ہے کہ ہر چیز کاجو ژا جو ژا ہو یا نظام کا مُتات کا بنیادی اصول ہے۔

جدید سائنس کی بنیاد: آج سائنس کی دنیا اس اصول پر تحقیقات کرری ہے۔ یہ صدید سائنس کی بنیاد نظر آتا ہے۔ کمپیوڑ جو موجوده دور کی جدید ترین اور مفید ترین ایجاد ہے اس کا سارا Function (عمل) دو Bits یر ہے۔ صفر (0) اور ایک (1) پر۔ بیر زیرو اور ایک' بیر بھی ایک جو ژا ہے۔ بلکہ آج خطبات فقیر سوج 135 مثبت اور منفی سوج

کے سائنس دان صدیوں کی تحقیقات اور ہزاروں تجربات کے بعد اس بتیجہ پر پہنچے ہیں کہ Matter (ماده) ایک چیز ہے تو اس کا بھی کوئی جو ڑا ہوتا چاہیے۔ اور اس جو ڑے کو انہوں نے Anti-matter کا تام دیا ہے۔ اب وہ اس anti-matter کی دریافت کلئے محنت کر دے ہیں۔

ہے؟ مادہ کا خمیر خاک ہے ہے اور روح کا خمیر افلاک

ے بھی اوپر عالم ارواح سے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ' وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُ وْجِيْ (مِيں نے اس مِيں اپني روح پھونک دي)۔ ماوہ کا کوئي نہ کوئي مقام ہو تا ہے مگرروح لامكانی شے ہے۔ ماوہ سمى چیزے عمراكر رك جاتا ہے مكر روح آسان سے بھى آمے نكل جاتی ہے۔ ماوہ کو بلندی کی طرف بھینکیں تو Gravity (کشش ثقل) کے باعث پستی کی طرف ہونتا ہے مگر روح عرش النی کی طرف پرواز کر جاتی ہے تو کئی بزار سال کی بلندیوں اور ر فعتوں کو طے کر جاتی ہے۔ مادیت کے شہسواروں کی معراج سے بے کہ وہ معدیوں کی کاوشوں اور محنتوں کے بعد جاند' مشتری اور ٹریا تک بمشکل پہنچ سکے ہیں لیکن روحانیت کے شہواراعظم سید البشر مڑھی کی معراج یہ ہے کہ آپ مڑھی رب ذوالجلال کے اتا قریب سنچے جیسے تیر کمان کے نزدیک ہو تا ہے۔ اور کمکشاں اور ٹریا تو نبی ماٹیکیلیا کی قدمین شریفین کی محرد راہ ہے۔

نازاں جس ہے حسن ہے وہ حسن رسول " ہے یہ ککشاں تو آپ م کے قدموں کی دھول ہے

مادیت تو پیه ہے کہ انسان کھرپوں ڈالر نگا کر چاند پر پہنچا اور روحانیت پیہ ہے کہ محبوب خدا ما کی انگشت مبارک کے اشارہ سے جاند دو مکڑے ہوجا تا ہے۔ مادی دنیا کے بوپ کہتے ہیں کہ Water maintain its surface (پانی اپنی سطح پر قرار رکھتا ہے) کیکن میدان روحانیت میں عصائے موسوی کی ایک ضرب سے طغیانی لرس اور طوفانی موجیس سمٺ کرياره راستے بناوي تي تيں-

باعث بنتی ہے۔ مثال کے طور پر دو شاعر ہاخ میں مھے' ان میں سے ایک خوش تھا اور دو سرا غمکین۔ دونوں کی نگاہ ایک کھلے ہوئے بھول پر بڑی۔شعراء معزات بڑی حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور Nature (فطرت) کو Study (مطالعہ) کرتے رہتے ہیں۔ دونوں نے بھول کے متعلق اپنے اپنے تاثر ات بیان کئے۔ جو عُمُلین تھا اس نے کھلا ہوا پھول د مکھے کر کہا کہ اس مظلوم لالنا کو بھی تھی نے زخی کر دیا ہے۔ دیکھتے! اس کا بھی میری طرح سینہ جاک ہے۔ بقول شخصے:

آلے ہیں سید چاکان چن سے سید چاک دو سرا شاعر کہنے نگا کہ بیہ پھول بھی میری طرح خوش ہے اور ہنس رہاہے ' دیکھتے کیے کھلا ہوا ہے۔ بقول تخصے:

یہ بن کر کل نے شمیم کیا غور کیجئے! بھول ایک ہی ہے الین دونوں کی سوچ کا زاویہ مختلف ہونے کے باعث يَا ثرُ ات مُخْلَف بن-

ایک جیل میں سے دو قید بوں نے کھڑی سے باہر دیکھا۔ ایک کی نظر کیچڑ پر بڑی اور دو سرے کی نظر پھول پر بڑی۔ جس کی نگاہ کے سامنے کیچڑ تھا اس نے کما کہ باہر تو ہر طرف کیچڑی کیچڑہے۔ اور جس کی نگاہ کے سامنے پھول تھے اس نے کما کہ جیل کے باہر تو ہر طرف بھول ہی پھول ہیں۔ ارے! لوگ شاک ہیں کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں اور میں شاکر ہوں کہ کانٹوں کے ساتھ پھول بھی ، ۔ یں۔

میزیر آدها گلاس یانی برا تھا۔ دو آدمیوں نے اسے دیکھا۔ ایک نے کما کہ گلاس آدها خالی ہے۔ دو مرے نے کما' الحمد مللہ آدھا بھرا ہوا ہے۔ ثابت ہوا کہ سوچنے کے انداز وو ہی ہیں۔ مثبت انداز پریثانیوں کو آسان کر دیتا ہے اور منفی انداز پریثانیوں کو اور مشکل بنا دیتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ دو حصول میں تقتیم ہو جاتے ہیں۔ مثبت سوچ رکھنے والے

نوگ حالات کو لے کر چکتے ہیں اور منفی سوچ والے حضرات کو حالات لے کر چکتے ہیں۔ وہ کھ تلی بن کر زندگی گزارتے ہیں۔

Some people drive the situation and some are driven by sunation.

( پچھ لوگ حالات کو لے کر چلتے ہیں اور پچھ لوگوں کو حالات لے کر چلتے ہیں )

اختلاف رائے: اختلاف رائے: ——— اختلاف رائے کو دشمنی بنالیتے ہیں۔ حالا تکہ قدرت نے ہر آدمی میں مخلف دماغ رکھا ہے' ہرایک کی سوچ کا انداز مخلف ہو تا ہے۔ وہ اینے انداز سے ہی سوچتا اور بات كرتا ہے۔ اس لئے اختلاف رائے ايك فطرى چيز ہے نہ صرف يمي بلكه اختلاف رائے ایک نعمت بھی ہے۔ جب اختلاف رائے ہوگا تو معاملہ کے کئی پہلو سامنے آئیں گے اور ان میں ہے بہترین حل کا ابتخاب آسانی ہے کر لیا جائے گا۔ مشور ہ کرنا ایک مستقل سنت نبوی مانتی ہے اور اس کی روح ہے ہی اختلاف رائے۔ مشورہ کرنے میں زیادہ ذہن جمع ہو جاتے ہیں۔ ہرذہن ایک الگ زاویہ سے معالمہ ننمی کرکے مشورہ دیتا ہے۔ اس طرح معالمہ کے خفیہ پہلو بھی منظر عام پر آجاتے ہیں۔ پلانگ میں اس پہلو کو Alternatives (متباول صورتنس) کی اصطلاح سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انجینئرز اور میجرز جب کسی مسئلہ کے حل کیلئے مشورہ کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ سئلہ کی نوعیت اور متعلقہ حالات کو مد نظرر کھ کر مشورہ كرتے ہيں۔ اب جتنے زيادہ ذہن انتھے ہوتے ہيں اتنے زيادہ حل اور متبادل صور تيں زير غور آتی ہیں۔ مثال کے طور پر دس آدمی مشورہ کرتے ہیں ان سب کی رائے مختلف ہو تی ہے۔ ان میں تمین جار بہتر صور توں کا انتخاب کرایا جاتا ہے۔ بعد میں ان تمین جار سور توں کا حالات کوید نظرر کھتے ہوئے آپس میں موازنہ کیاجاتا ہے اور اس کے بعد ان میں ہے بمترین صورت کا انتخاب کر لیا جا ہے۔ جس کے خوشگوار نتائج بر آمد ہوتے ہیں۔ بہر حال اختلاف رائے فائدہ کی چیزہے۔

ا یک بھائی کتا ہے کہ مکان ابھی تغییر کرنا ہے۔ دو سرا اختلاف رائے کی مثالیں: کتا ہے کہ دو ماہ ٹھمر کر تغمیر کریں گے۔ یہ اختلاف رائے ہے لیکن اس کو دشنی بتالینا ہو قوفی ہے کیونکہ سوچ میں فرق ہونے کی وجہ ہے دونوں نے اپنی اپنی رائے کا اظهار کیا ہے۔ ایک نے اپنی سوچ کے زاویے ہے دیکھاتو اسے مکان کی تغییر کرنا آسان نظر آیا اور دو سرے نے اپنی سوچ کے زاویہ سے دیکھاتو اس کو مشکل نگا۔

بیوی ایک جگہ بیٹی کارشتہ کرتا جاہتی ہے ' خاوند دو سری جگہ اپنے رشتہ داروں میں کرنا چاہتا ہے تو اس وجہ سے عام طور پر میاں بیوی میں بات بڑھ جاتی ہے جو کہ گھر کی ناچاتی کا باُعت بنتی ہے حالا نکہ میہ صرف اختلاف رائے ہے۔ اگر وہ مثبت سوچ کے ساتھ افہام و تنتیم ہے کام لیں تو مسئلہ بڑی آسانی ہے حل ہو سکتا ہے اور وونوں میں ہے جس کی رائے بمتر ہو اس کے مطابق فیصلہ کرلیا جائے۔

بهترین اصول زندگی: میان بیوی میں بعض معاملات میں اختلاف رائے ہو کر بحث و : تحرار کی نوبت تو آبی جاتی ہے۔ اگر اس دوران فریقین حقیقت پندی ہے کام لیں اور ایمانداری ہے ذرا بیہ غور کرلیں کہ ان میں ہے حق پر کون ہے۔ ظاہر ہے دونوں میں ہے حق پر تو ایک ہی ہے ' دونوں تو نہیں ہو سکتے۔ تو جو حق پر نہیں ہے وہ ہمت کرکے خاموشی اختیار کرلے اور دو سرے فریق کی کڑوی تحکیلی سنتا رہے 'صبرو صٰبط ہے کام لے اور جواب ہر گزنہ دے۔ اس طرح وہ دو سری طرف صبرو مخل د مکھ کر جلد بی ٹھنڈا ہو جائے گا بلکہ مثبت اثر لے گا اور بحث و تکرار بڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی اور تھو زے وقت کے بعد پھر دونوں شیر و شکر ہو جائیں گے۔ تو میاں بیوی کو شروع سے ہی ذہن بنالینا چاہئے کہ جب مجھی ایسی نوبت آئے تو دونوں غور کرلیا کریں گے کہ حق پر کون

ساس بہو کے جھکڑوں کا بہترین حل: بو سے ہی جنم لیتے ہیں۔ اور ایسے جُمَّرُ وں کا ایک بهترین حل ہے۔ اگر وہ طریقتہ اختیار کرلیا جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہو تا کہ ساس ہو کی بنیاد پر جھکڑے کھڑے ہوں۔ وہ طریقتہ یہ ہے کہ میاں بیوی شروع ہی سے یہ

Compromise(سمجھونة) کرلیں کہ میاں اپنی بیوی کے والدین کی خدمت کرے اور ضروریات کا خیال رکھے اور بیوی اپنے خاوند کے والدین کی خدمت کرے اور ضروریات یوری کرنے کیلئے تیار رہے۔ یعنی دونوں اپنے اپنے مسرال کی خدمت اور معاونت کیلئے عملی طور پر تیار رہیں۔ دیسے بھی مدیث پاک کامفہوم ہے کہ شادی سے پہلے ایک والداور ایک والدہ اور شادی کے بعد دو والد اور دو والدہ ہوتی ہیں۔ بعنی ساس سسرکے حقوق اینے ہی والدین کی طرح ہیں-

ذاتی واقعہ: میرے پاس ایک خاتون آئی جو کافی پڑھی لکھی لگتی تھی۔ شاید ایم-اے کیا ہوا تھا۔ اس نے پردہ کے پیچے بیٹھ کربات کی۔ اپنی ساس کے بڑے مگلے شکوے کیے کہ ناک میں دم کرر کھاہے' بات بات پر نوک جھونک کرتی ہے۔ غرض اس نے ساس کا خوب رونا رویا۔ تقریباً آ دھا گھنٹہ ساس کے شکوے کرتی ربی۔ اور اس دوران وہ ر و پڑی۔ لیکن ساتھ ہی بتایا کہ خاوند میرے ساتھ ہست اچھا ہے' بہت پیار سلوک رکھنے والا ہے۔ اس کے خاوند کی ایک فیکٹری ہے ' بڑا کھا تا پتیا گھرانہ ہے ' کار کو تھی اس کے پاس ہے کین ساس کی وجہ ہے بہت ہریثان تھی۔ جب اس نے بتایا کہ خاوند اس کے ساتھ بہت اچھا ہے'اس ہے اے کوئی شکوہ نمیں تو میں نے اس ہے ایک سوال کیا' کیا آپ کو خاوند اور گھر اجھالگا؟ کینے کی 'جی ہاں۔ میں نے یوچھا کہ آپ اس گھرمیں کیے آئیں؟ کہنے گی 'وہ تو میری ساس میرے گھر آئی' مجھے دیکھااور پند کیا' اور مجھے بیاہ کر لے آئی۔ اس پر میں نے کما کہ اس نے تو آپ پر احسان کیا کہ اٹنے اچھے گھر میں آپ کو لیے آئی جس میں آپ کو خاد ند بھی اچھا ملا۔ اس بڑے احسان پر تو آپ کو عمر بھرا پنی ساس کاشکر گزار رہنا چاہیے تھا' لیکن میہ مشکوے کیے؟ میں نے کما اب بتائیں کہ اٹنے بڑے احسان کے مقابلہ میں تمہاری میہ با تمیں کیسی ہیں؟ کہنے گلی' آپ نے تو میرا مسئلہ حل کردیا۔ اس احسان کے مقابلے میں تو سے ما تیں واقعی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتیں۔

ایک انجینئر اور اس کے بیٹے کی سوج: ہے۔ ایک انجنیئر صاحب ہیں ان کا ایک

ہی بیٹا تھا۔ ایک دن وہ گھر پر ڈرائنگ بنا رہے تھے۔ ان کا چھوٹا سابیٹا ساتھ بیٹا تھا اور چیزوں کو آگے پیچھے کر رہا تھا جس سے ان کے کام میں رکاوٹ آ رہی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو الگ کرنے کی کوشش کی گروہ ضد کر گیا۔ انجینئر صاحب رحمال آدمی تھے ، وہ بیٹے کو مار کریا تختی ہے دور بھی نہیں کر ، چاہتے تھے۔ بیٹے کو مصروف کرنے کی ایک ترکیب ان کے ذہن میں آئی۔ ان کے پاس اخبار کا ایک صفحہ پڑا تھا جس پر دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے اخبار کے کئی گلڑے کر دینے اور کھڑے اپنے بیچے کو دیئے کہ اگر اس نقشہ کو ٹھیک طرح سے جو ڑ لے تو میں دس روپے کا نوٹ انعام میں دوں گا۔ اب اپنی طرف سے انجینئر صاحب نے برا پکا ا نظام کر دیا تھا کہ میرا بیٹا دو تین تھنٹوں تک مصروف رہے گا۔ بیٹا بہت خوش ہوا کہ دس روپے کا نوٹ انعام میں ملے گا۔ وہ اخبار کے ککڑے لے کر دو سرے کمرے میں جلا گیا جبکہ انجينئرُ صاحب مطمئن ہو كراينے كام ميں مصروف ہو گئے۔ بيٹا تقريباً يندره منٹ بعد وہ نقشہ بالكل مُحيك جو ژكر آگيا- باپ بهت جيران ہوا كه اس نقشة كاجو ژنا تو بهت ہى مشكل تھا' بينے نے کیے جو ڑا؟ بیٹا مسکرایا اور اخبار کو الٹ دیا۔ دو سری طرف ایک عورت کی تصویر بی ہوئی تھی۔ بچے نے اس تصویر کو دیکھ کر ٹکڑے تر تیب سے جوڑ دیئے تو نقشہ خود بخود بن گیا۔ سوچنے کہ باپ اس کام کو ایک زاویہے ہے دیکھ رہا تھاتو وہ کام مشکل لگ رہا تھالیکن بیٹے نے دو سرے زاویہے ہے دیکھاتو مشکل کام بالکل آسان ہو گیا۔

. ایک انجینرَ صاحب نے تو یوں قراء حضرات کیلئے چند اصلاحی مشور \_ حکمت مملی کے ساتھ بیچے کو متبادل

کام پر لگا دیا اور بنتیج پر تختی نه کی تمرہمار ہے ہاں قاری صاحبان تو بچوں کو بہت مارتے ہیں۔ یہ بچوں پر ظلم کرتے ہیں' روز محشران ہے پوچھ ہوگی۔ مارنے والے ظالم ہیں اور جن کو مار ا جار ہا ہے وہ مظلوم ہیں۔ قیامت کے دن دونوں ظالم اور مظلوم بن کر پیش کئے جائیں گے۔ شریعت میں اس طرح مارنے کی تعلعا اجازت نہیں ہے۔ ہم نے بڑے بڑے علماء اور مفتی حضرات سے اس مسلد کی شخین کی ہے۔ البتہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر بچے کو سزا دینا ضروری بھی ہو تو اوسط درجہ کے تین تھپٹرلگائے جاسکتے ہیں ' تین سے زیادہ نہیں اور وہ بھی

چرہ کے علاوہ نمی اور جگہ پر کیونکہ چرہ پر مارنے کی ممانعت آئی ہے لیکن ہمارے ہاں تو بچیہ تھو ڑا سا بھول جائے تو ڈنڈا دے ماریں گے۔ نہیں دیکھتے کہ سریر لگ رہا ہے' ٹاک پر لگ رہا ہے یا کماں لگ رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے! وہ بچہ ہے ، تم شیں بھولتے؟ اگر اس قاری صاحب ہے وہی بإرہ سنا جائے تو دس دفعہ بھولیں گے۔ اور بچے نے تو بھولنا ہی ہو ہ ہے۔ اس نے کونسی چوری کرلی ہے یا کوئی اور جرم کرلیا ہے جو اس قدر سزا دی جاتی ہے۔ اس طرح تو بیچے سنورنے کی بجائے الٹا بگڑ جاتے ہیں اور دین اور مدارس سے باغی ہو جاتے ہیں۔ قاری صاحب تو سجھتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں اور ثواب کا کام ہے لیکن میہ گناہ ہے جس کا جواب آخرت میں دیتا پڑے گا۔ دراصل جو لوگ بچوں کو مارتے ہیں عموما اینے نفس کی وجہ سے مارتے ہیں اور گویا اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے مارتے ہیں کہ ہم اس بچے کو سمجمانے ہے عاجز ہیں' اس کو اچھے طریقہ سے سمجھانے سے قاصر ہیں تکر انہیں یاد رکھنا ع ہے کہ شریعت اس بات کی تلعا اجازت نہیں دیتی کہ بچے کی مُریاں پسلیاں تو ژوی جائیں۔ میرے دوستو! بچوں کو تعلیم میں چلانے کا بهترین طریقتہ یہ ہے کہ ان کو و مکنا فو مکتا تر غیب وے کر محنت کا شوق دلایا جائے۔ بچے معصوم دل ہوتے ہیں۔ اچھی اچھی باتوں کا اثر بت جلدی قبول کر لیتے ہیں اور زوق شوق سے محنت کرنے تکتے ہیں۔ یہ ذہن سازی ہے اور بچوں کی ذہن سازی کرنا مستقل ایک کام ہے۔ اس سے بچوں کی شروع ہی سے ذہنی نشو ونما ہونے لگتی ہے اور بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن بات بات پر بچوں کو ڈا ٹمٹا اور ہر معمولی غلطی پر سزا دینا منفی روبیہ ہے۔ اس طرح بچہ ڈانٹ ڈپٹ اور مار سہنے کا آہت آہت عادی ہو جاتا ہے اور پڑھائی ہے دل چرانے لگتا ہے کیونکہ وہ میں سمجھتا ہے کہ استاد کی ڈانٹ اور مارکٹائی ایک لازمی چیز ہے۔

اس منفی روبہ کا ایک اور بڑا نقصان ہے ہوتا ہے کہ بچوں کے دل میں استاد کی عقیدت اور ادب نہیں رہتا بلکہ استاد ہے بغض ' نفرت اور وحشت جنم لیتی ہے۔ اور میں چنریں آہستہ آہستہ پختہ ہو کر اس کو مستقل باغی بنادیتی ہیں ادر وہ جوان ہو کر بھی مسجد' مدرسہ اور مولوی سے متنفر رہتا ہے اور اعمال صالحہ ہے خالی ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب

دیکھئے' کتنی بڑی خرانی پیدا ہوئی اور ان خرابیوں کے ذمہ دار مسجد کے قاری صاحب اور مدرسے کے استاد ہیں۔ جہاں تک بھولنے کا تعلق ہے تو یہ ایک فطری چیزہے۔ کیا انبیاء علیم السلام سے سمو سرز د نہیں ہوئیں؟ حالا نکہ انبیاء "پر تو جاکر انسانیت کی جمیل ہو جاتی ہے۔ یہ اس لئے کہ بھول اور لغزش تو آ دم کے خمیر میں رکھ دی گئی ہے جو ایک مفید چیز ہے بشرطیکہ اصلاح مناسب طریقہ ہے کر دی جائے۔

بعول اور لغزش پر میں مثبت سوچ ہے اور بھول پر لال پیلا ہو کر سزا دیا منفی سوچ ہے۔ اگر سزا دینا ضروری ہی ہو تو در داور چوٹ والی سزا دینے کی بجائے الیمی سزا دی جائے جو تحکا دینے والی ہو مثلا در تک کمڑا رکھنا' دونوں ہاتھ اوپر کروادیتا' ایک پاؤں اوپ<sub>ر</sub> کروادینا' دونوں ہاتھوں میں معمولی و زن پکڑا کر دونوں بازوؤں کو متوازی کر دیتا وغیرہ۔ اور ایک طریقہ پیر بھی ہے کہ غلطی پر مزا دینے کی بجائے اچھاسبق سنانے والوں کو انعام دیا جائے تاکہ دو سرے بیج بھی ذوق و شوق کے ساتھ سبق یاد کریں۔

ا یک اور بات بھی منمناعرض کردوں کہ بعض مدارس میں اساتذہ ایپے طلباہے بات کرتے وقت بڑی ہے احتیاطی سے کام لیتے ہیں۔ بعض بچوں کو خواہ مخواہ ہی شیطان ' ضبیث ' خزیر 'بدمعاش جیسے ناموں سے بکارتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ برے ناموں سے بلاتے میں۔ اور بعض کو ان کے اصل ناموں کو بگاڑ کر ایکارتے ہیں۔ حالا نکہ ان کے منصب اور مرتبہ کے اعتبار سے میہ بات بالکل مناسب نہیں ہے۔ ویسے بھی اللہ رب العزت کا ارشاد ے وَ لاَ تَنَابُرُوْا بِالْأَلْقَابُ ایک دو سرے کو برے نام مت دو۔ النوا ان کوبہ بات زامن میں رکھنی چاہیئے کہ جن بچوں کو آج ہم اس طرح تربیت دے رہے ہیں آ فر آ گے جا کر جب یمی بچے استاد بنیں مے اور پھراپنے شاگر دوں سے بات کرتے دفت یمی منفی روپیر اپنائیں کے تو اس کاممناہ کس کو ہوگا؟ خدارا! اللہ کے مہمانوں سے یہ سلوک کرکے اپنی آخرت فراب نہ <u>ک</u>چے۔

سوچ کا اثر عملی زندگی پر: دنیا کی یونیورسٹیوں کا یہ جانے کیلئے سروے کیا گیا کہ اس جانے کیلئے سروے کیا گیا کہ ا امتحانوں میں فرسٹ آنے والے طالب علم کس ذہن کے

مالک ہوتے ہیں۔ کئی طرح سے Analyze (تجزیه) کیأ گیااور مختلف وجوہات پر غور کیا گیا تو ا یک بات سب میں Common (مشترک) نکلی کہ فرسٹ آنے والے طلباء مثبت سوچ کے عامل ہوتے ہیں جس کی وجہ ہے ان میں Confidence (اطمینان) بھی زیادہ تھا۔

حقیقت میں ہے کہ اگر سوچ Positive (مثبت) ہو تو انسان کے اندر کاسٹم بھی تھیک کام کرتا ہے کیونکہ انسان کی سوچ Internal system(اندرونی نظام) کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر انسان کی سوچ Negative (منفی) ہو جائے تو اندر کاسٹم بھی غلط چتا ہے کیونکہ انسانی دماغ بدن میں Head Controller کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسانی دماغ برے پیچیدہ Nervous system (نظام عصبی) کے ذریعے جسم کے تمام نظاموں کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ سارا نظام نمایت ہی حساس اور متاثر ہونے والا ہو تا ہے۔ جس کے باعث سوچ کا مثبت یا منفی رخ بہت ہی آسانی سے Internal System (اندرونی نظام) کو متاثر کرتا ہے۔ صرف سوچ کے بدلنے سے اندر کاسٹم بالکل بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کمرے سے بلی کو بھگانا ہو اور دروازہ کھلا ہو تو وہ آسانی سے بھاگ جائے گ اور اگر دروازہ بند کرکے اسے مارنے کی کوشش کریں گے تو وہ مکلے پڑ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سوچ حالات کے مطابق بدل منی۔ نئ صورت حال ہے خمٹنے کیلئے اس نے ا بين آب كو تيار كرليا اور لزن كيلي كمربسة موسى - وى بلى جو معمولى حركت يا آواز ك ۋر سے بھاگ جاتی ' صرف سوچ بدل جانے سے اسے سے سیکٹروں گنا قوی انسان سے مقابلہ كرنے كيلئے تار ہو حتى۔

آج طلبا امتخان كيلي كيول تار نبيل موتع ؟ حالا نكه وقت موا ب محت ب وانت ہے نیکن پڑھنے کو جی نہیں جاہتا۔ کیون ول نہیں جاھتا؟ اس لئے کہ سوچ منفی ہو منی ہے۔ جس کے باعث ذہنی طور پر تیار میں ہوسکتے۔ اس طرح اندر کاسٹم ڈاؤن ہونے ہے انسان کے اعدر Will Power (قوت ارادی) نمیں رہتی۔ یہ چیز اللہ کو تاپیند ہے۔ صدیث شریف کا مغموم ہے کہ اللہ تعالی بلند ہمتی کو پہند فرماتے ہیں اور بلند ہمت لوگ ہی زندگی میں كامياب موتے بس كيونكه ان كے ساتھ الله كى د شامل موتى ہے-

God helps those who help themselves

(خدا ان کی مدد کرتاہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں) اس سے ثابت ہوا کہ عملی زندگی میں شاندار کامیابی حاصل کرنے کیلئے اور اینے ا چھے مقاصد کے حصول کیلئے انسان کے اندر خود اعتمادی ادر مضبوط قوت ارادی کا موجو د ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ان اعلی صفات کے حصول کیلئے آ دمی کی سوچ کا مثبت ہونا ضروری ہے کیونکہ منفی سوچ کے ساتھ ان صفات کا پیدا کرنا ناممکن ہے۔

ا یک با کسر(Boxer) کی مثال: انتیک نائی من دنیا کا بروا با کسر تھا۔ سمی مقدمہ میں ملوث ہونے کی وجہ سے جیل میں بند رہا۔ جیل میں

اسے با قاعدہ Practice (ورزش) کرنے کا موقع نہ ملالیکن پھر بھی کسی نہ کسی در جہ میں وہ پر کیٹس کرتا رہا اور اپنے آپ کو فٹ ر کھا۔ اس دوران اس نے اسلام قبول کرلیا تو اسکا نیا نام عبدالعزیز رکھا گیا۔ جب وہ جیل ہے باہر آیا تو اے حمیئین باکسرنے چیلنج کیا۔ اس نے قبول کرلیا۔ مقابلہ سے پہلے دونوں کا انٹرویو اخبار میں شائع ہوا۔ اس عاجز نے ہیرون ملک میں ان کا انٹرویو خود پڑھا ہے۔ مخالف باکسرنے لمباچو ڑا ونٹرویو دیا کہ میں اس کی تاک تو ڑ دوں گا' یازو تو ژوں گااور اتنا ماروں گاکہ اے چمٹی کا دودھ یاد آجائے گا۔ اور جب انہوں نے مائیک ٹائی من (عبدالعزیز) ہے انٹرویو لیا تو اس نے ایک ہی بات کہی کہ "یہ تو پیو ہے"۔ بس اس نے ایک ہی جواب دیا اور اینے ذہن کو Tension (نناؤ) سے فارٹ ر کھا اور ایسے ہی ہوا کہ ٹائی س نے اپنے حریف کو دو تنین منٹ میں فکست دے دی۔

حضرت داؤر کاایک دلچسپ واقعہ: بائبل میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اسکا مختمر ذکر ہے کہ حضرت داؤد

علیہ السلام اور حفرت طالوت علیہ السلام وفت کے بادشاہ جالوت کے مقابلے کیلئے گئے۔ جالوت برا لحم وسخم ، جسيم اور طا تتور تھا۔ اس كى شكل و صورت بى اليي تھى كه د كھنے سے ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ طالوت <sup>مض</sup>عیف العمر تھے اور حضرت داؤ د<sup>م</sup> جوان العمر تھے اور ماشاء الله الحقى جوانى تقى۔ جب دونوں حضرات نے جالوت كو ديكھا تو حضرت طالوت عليه السلام

نے فرمایا:

It is very dificult to kill him because he is very big.

(اسے مار ناتو بہت مشکل ہے کیونکہ یہ تو بہت بڑا ہے) اد حرحضرت واؤد علیہ السلام فرمانے گئے

It is very easy to kill him because he is very big,

I never miss him.

(اسے مارنا تو بہت آسمان ہے کیونکہ بیہ تو بہت بڑا ہے۔ میرا نشانہ مجمی خطا نہ ہو گا) اور ایسے بی ہوا کہ حضرت داؤر نے پھرجالوت کی پیشانی پر مارااور ختم کردیا۔ توجو مجمی آدمی مضبوط قوت ارادی سے کام کر تاہے اللہ تعالی بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔

خیر خواہی مثبت سوچ میں ہے: آدی کی سوچ مثبت ہونی چاہئے۔ مثبت سوچ سے اپنا بھی کا کدہ ہوتا ہے اور دو سروں کا بھی کیونکہ

خیرخواتی مثبت سوج میں پوشیدہ ہے۔ اَلدِینُ النّصِیْدَة (دین مرا سرخیرخواتی ہے) مومن ایخا بھی خیرخوات ہو تا ہے۔ ایمان کی بید لازی شرط ہے کہ ایمان والا دو سرول کا خیرخواہ ہو تا ہے۔ بدخواتی ایمان کے کرور ہونے کی علامت ہے۔ بدخواہ اپنے ایمان کے کرور ہونے کی علامت ہے۔ بدخواہ اپنے ایمان کی دحجیاں اڑا دیتا ہے۔ ایک آدمی نے حضرت عینی علیہ السلام کو گائی دی بدخواہ اپنے ایمان کی دحجیاں اڑا دیتا ہے۔ ایک آدمی نے حضرت عینی علیہ السلام کو گائی دی لیکن آپ نے ایسے جواب میں دعا دی۔ آپ نے فرمایا 'کُلُّ اِنَاءِ یَتَرَ شَعْحُ بِمَا فِیْدِ (ہر برتن ہے وہی کچھ کھ اس میں ہوتا ہے)۔ جو پچھ اس میں تھا اس نے باہر نکالا اور جو پچھ بھی میں تھا میں نے وہی باہر نکالا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ امریکی کا وہیمائی ہے دور کردو' برائی کا امریکی کا وہیمائی ہے دور کردو' برائی کا امریکائی اور جیمائی ہے دور کردو' برائی کا المیمائی ہے دیا جائے تو دسٹن بھی یار بن جا تا ہے۔

مقصد کے تعین میں مثبت سوچ کا کروار: مثبت سوچ رکھنے والا آدمی دنیا میں مثبت سوچ کا کروار: مجمع کرکے جاتا ہے' ذکر کرنے والا

بیشہ مثبت سوچ کا حامل ہو تا ہے۔ آپ بھی دل میں پختہ ارادہ کرلیں کہ دنیا میں پچھ کرکے

مرنا ہے۔ عزم صمیم کرنے کیلئے کوئی مقصد متعین کریں کہ میں نے اس مقام تک پنچنا ہے۔ مقصد متعین کر لینے ہے آدمی کو کام کرنے کا ایک میدان مل جاتا ہے۔ جب تک انسان کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو تو زندگی میں کامیابی مشکل ہے۔ اس طرح تو جیسے دنیا میں آئے تھے و پہنے ہی گزر جائیں گے۔ لیکن یاد رنھیں کہ مقصد متعین کرنے کیلئے سوچ کا مثبت ہوتا اور مضبوط قوت ارادی بنیادی شرط ہے۔ اگر منفی سوچ کے ذریعے مقصد کا تعین کیا جائے گا تو بجائے فائدہ کے الٹا نقصان ہو گا۔ مثبت سوچ اور Will Power (قوت ارادی) کے ذریعے ناممکن کام بھی ممکن بن جایا کرتے ہیں۔

ا يك يو ر بي مصنف كي ولچيپ مثال: اثلي كا ايك ژاكثر بزا محنتي آدي تفا- وه عربی جانتا تھا اور اس نے عرب تھماء ک

عربی کتابوں کا ترجمہ اطالوی زبان میں کیا۔ اسے اس کام میں دو سال مگھے۔ اس کے بعد وہ بھار ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے تشخیص کی کہ کینسر کا مرض ہے اور بیہ بھی بتایا کہ زیادہ سے زیادہ دو سال تک بیر زندہ رہے گا۔ دو سال کے بعد اس کی Death (موت) متوقع ہے۔ اب وہ بسترير آرام كى حالت ميں تھا۔ اس كے دل ميں يہ آر زو بيدا ہوئى كه كاش! ميں عرب حكماء کی ہاتی کتابوں کا ترجمہ بھی اپنی اطالوی زبان میں کردوں تاکہ مخلوق کا فائدہ ہو۔ چنانچہ اس نے Decide (فیصلہ) کرلیا کہ ترجمہ کرتا ہے۔ اس نے لا بسریری میں سے عرب تحکما کی بہت سی کتابیں منگوالیں جو کہ طب و حکمت سے متعلق تھیں۔ جب ان کی Sorting (چھان بین) کی کہ کونسی کتابیں اہم ہیں جن کا ترجمہ ہونا چاہیے تو وہ کتابیں اس نے الگ کرلیں اور انہیں گنا تو وہ اس (80) کتابیں تعییں۔ اب وہ ترجمہ کرنے کیلئے ذہنی طور پر تیار ہو گیا۔ عالا نکہ وہ بیار تھا 'کینسر کا شدید مریض تھا' اس ہے بڑھ کریہ کہ اے موت سریر منڈلاتی نظر آ رہی تھی لیکن اس سب کے باوجود وہ اس عظیم مهم کیلئے بالکل تیار ہو گیا۔ اس نے ترجمہ کرنا شروع کردیا۔ اسے ہر دن وفت کے تم ہونے کا احساس بھی دامن گیرتھالیکن وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس نے پورے دو سالوں کے اندر 80 کتابوں کا ترجمه اطالوی زبان میں مکمل کرلیا۔

آج اس ڈاکٹر کو دنیا کا سب سے بڑا Tranalator (ترجمان) مانا جاتا ہے۔ اور "Genns book of world record." بين آج بحي اس فخص كانام لكما بووا ہے۔ اسے یہ اعراز اسلئے ملا کہ اس کے پیچھے "مثبت سوچ" کی قوت کار فرما تھی۔ اس نے سوچا کہ چلے تو جاتا ہی ہے تو بید دو سال کیوں ضائع ہوں 'فارغ رہے ہے معروف رہنا ہی بہتر ہے۔ اور پھراس کے سامنے ایک مقصدیہ بھی تھا کہ اگر عرب حکماء کی ان اہم ترین تعمانیف کا ترجمہ ہو گیا تو علم کا ایک بیش بما خزانہ اطالوی زبان میں آ جائے گا۔ چنانچہ اس کی جوان ہمتی نے تامکن کام کو بھی ممکن بنا دیا۔

موت کی علامات پانے پر ڈاکٹر کی ذمہ داری: یورپی ممالک میں ڈاکٹر حعزات تريب الموت لوكون مين يون

وفت کا احماس پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن ہارے ہاں Third World (تیسری دنیا) میں Death expected ( قریب الموت ) مریضوں کو بتاتے ہی نہیں کہ اتنے دنوں میں اس كى موت واقع موجائے گى- بلكه اس سے يه بات چھيائى جاتى ہے يه بات تھيك نبيس ہے۔ يورب ميں تو بالكل كھلے لفظول ميں بناديتے ہيں تاكه مريض ذہني طور پر اس كيلئے تيار ہو سكے اور جن سے لین دین وغیرہ کرتا ہے وہ کرلے اور گھروالوں کو نفیحت وصیت کر سکے۔ اس طرح یمال بھی ڈاکٹروں کو چاہیے کہ بتا دیا کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ توبہ کرلے اور اس کی برکت سے ایمان کی حالت میں چلا جائے اس لئے کہ مومن کا عقیدہ ہے کہ یماں کا مقام عارضی ہے اور ایک دن تو مرنا بی ہے اس لیے اگر بنا دیا جائے کہ استے وقت تک Death ہو جائے گی تو وہ تقیحت و صیت کر سکے گا' لین دین نمٹا لے گااور پچھے اللہ توبہ کر کے راضی برضا ہو کرتیار ہو جائے گا۔ اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ اس لئے مدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مرتے وقت کوئی نیک آدی پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ اسے ذکر و اذکار کی ترغیب دے۔ ویسے بھی عمر جننی بھی کم ہو حساب کم دینا پڑے گا۔ حدیث پاک میں کہیں نہیں آیا کہ رسول پاک مانگانی نے درازی عمر کیلئے دعا فرمائی ہو۔ یہ دعائیں تو فرمائی ہیں کہ علم میں اضافہ فرما' محت و عافیت کیلئے دعا مانکی لیکن بیہ دعا نہیں مانکی ہوگی کہ عمر طویل ہو۔ شاید ایک آدھ مرتبہ عمر میں برکت کی دعا فرمائی ہو۔

حضرت خواجه بایزید .سطامی موجب کسی کی موت کی خبرملتی تو فرماتے ' احجما ہوا چھوٹ ميا۔ يعني احما ہوا جو آزاد ہو ميا۔ كيونكه دنيا تو مومن كيلئے قيد خانه ب اور قيد خانے سے ر ہائی ہوتے ہوئے غم نہیں ہو تا بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ جو دنیا کی اس جیل ہے آزاد ہو کر اینے اصلی تھر آ خرت میں پہنچ کیاوہ رہائی یا کیا۔

بلند ہمتی...الله کی مدد کا محور!!!: لیکن اس قید خانہ سے رہائی پانے کیلئے انسان کو باند ہمتی سے رہنا بڑے گا۔ اللہ تعالی باند ہمتی کو

پند فرماتے ہیں ' بلند ہمت انسان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے بلکہ خود اللہ تعالی بلند ہمت مرد مومن کے ساتھ ہوتے ہیں۔

God helps those who help themselves.

#### (خداان کی مدد کرتاہے جوابی مدد آپ کرتے ہیں)

جب انسان بلند ہمتی کا مظاہرہ کر تا ہے تو پھرید رہیں مٹھی بھر جماعت مسلح لکٹکر جرار کو خاک آلود کر دیا کرتی ہے 'سیکٹروں من و زنی در وازہ ایک نیزہ کی نوک سے اکھڑ جایا کر تا ہے ' نعرہ تحبیری و بج سے قیمرو سری کے بلند و بالا قلعے زمین بوس مو جایا کرتے ہیں۔ جب مرد مجاہد الله كى مدد كے ساتھ اٹھتا ہے تو درياؤن اور طوفاني موجوں كوراسته ديماير آ ہے۔ ميرے آ قا ما الكار كے سابيوں كيلتے در ندوں كو بھى جنگل خالى كرنا يزا۔ حضرت شرميل والله ايك دليے یتلے محانی ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک قلعہ کئی دن سے فتح نمیں ہو رہا تھا۔ ایک دن اس مرد قلندر کا جذبہ ایمانی جوش میں آتا ہے' اینا محمو ژا دو ژا کر اسلے اس قلعہ کے پاس جاتے ہیں اور تین مرتبہ بلند آوازے نعرہ تحبیر بلند کرتے ہیں اللہ اکبر' اللہ اکبر' اللہ اکبر' پورے کا بورو قلعہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ یہ قلبی جمعیت تھی ' تعلق باللہ تھا' قوت ویمانی تھی کہ قوی میکل اور ڈقابل تسخیر قلعہ بھی مجاہد کے نعرہ تحبیر کے سامنے نہ ٹھسر سکا۔ جی وال اليا ہو ؟ ہے مكر شرط بيہ كه بنده كى طرف سے قوت ايماني كے ساتھ ساتھ مت عزم و اراده اور محنت بمي مو-

زندگی کی مملت اور سا لکین کی ذمه داری: ادادے کے ساتھ کربستہ ہو

جائے۔ اس کا مقصود حقیقی اور محبوب حقیقی سائے ہے 'اگر محبوب سائے ہو تو پھر جان کی بازی لگا کر بھی اس کے قدموں تک پہنچ جایا کرتے ہیں۔ محبوب کے سائے ہوتے ہوئے سستی اور دیر کا کیا مطلب ؟ یہ مناسب نہیں ہے۔ دنیا کے محبوب کے ساتھ یہ محالمہ ہوتا ہے کہ عاشق اپنی جان محبوب فانی کے قدموں پر پھاور کر دیتا ہے تو محبوب حقیقی جو تمام حن و بحال کا خالق و مالک ہے اس کے ساتھ عشق و محبت کا انداز کیا ہونا چاہئے۔ زندگی کی تعویٰ کی مسلت کی قدر کرلیں۔ جس طرح کوئی دریا کو تیم کر عبور کر رہا ہو تو کنارے کے قریب آگروہ ہاتھ پاؤں تیزی ہے مارتا ہے اگر چہ وہ تھکا ہوا ہو پھر بھی سوچتا ہے کہ کنارہ تو میا سائے بی ہے۔ اس طرح سالک کو چاہئے کہ وہ دریائے زندگی کے کنارے یعنی موت کو سائے سمجھ کر جلدی جلدی ہاتھ پاؤں مار لے 'ذکرو عبادت کر لے اور اپنے محبوب کو راضی سائے سمجھ کر جلدی جلدی ہاتھ پاؤں مار لے 'ذکرو عبادت کر لے اور اپنے محبوب کو راضی کر لے تاکہ موت کے وقت ندا آری ہو' یَنَ آیَتُھَاالنَّفُشُ الْمُطْمَئِنَّةُ آ اِزْ جِعِی وَالْدِیْ وَیْ عِبَادِیْ وَادْ خُولِیْ جَنَّیْنَ آ اِلْکُ وَالْدِیْ وَادْ خُولِیْ جَنَّیْنَ آ وَالْدِیْ وَادْ خُولِیْ جَنَّیْنَ آ وَالْدِیْ وَادْ خُولِیْ جَنَّیْنَ آ وَالْدِیْ وَالْدُولِیْ وَیْ عِبَادِیْ وَالْدُولِیْ وَیْ وَالْدُیْدِیْ وَالْدُولِیْ وَیْ الْدِیْ وَالْدُیْدِیْ وَالْدُیْدِیْ وَالْدُیْدِیْ وَالْدُیْدِیْ وَالْدُیْدِیْ وَالْدُیْدِیْ وَالْدُیْدِیْ وَالْدُیْنَ آ وَالْدِیْقِیْ وَالْدُیْدِیْ وَالْدُیْدِیْ وَالْدُیْدِیْ وَیْ اِلْدَالْمِیْدَیْ آ





# صوفيائے كرام اور جماد

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ! فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَالَّذِينَ اَمَنُوْ الشَّدُ حُبَّا لِلَّهِ ٥ وَالَّذِينَ اَمَنُوْ الشَّدُ حُبَّا لِلَّهِ ٥

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌّ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ ٥

سلوک کے کہتے ہیں؟: سلوک کے کہتے ہیں؟: چنے دالے کو۔ گویا سالک وہ بندہ ہے جواللہ تعالی کے رائے

پر چل رہا ہو۔ جس کی منزل اللہ کی رضا اور اللہ کی لقا ہو۔ سا کلین اپنی تمناؤں کا مرکز اور محور اللہ رب العزت کی ذات کو بنا لیتے ہیں۔ ان کو اس راستہ پر چلتے ہوئے کچھ رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی اپنی سستی ہے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم "فرماتے ہیں کہ اسمیں منزل تک چینچنے کے لئے سالک کی سستی کے علاوہ کوئی اور چیزر کاوٹ نمیں بن سکتی۔

انقلابی نظریہ حیات:

برلنا ہے' الله رب العزت کے رنگ میں اپنے آب کو رنگنا ہے'
مجت الی سے اپنے دل کو بھرنا ہے تو اس کیلئے اوراد و و ظائف کا ایبا راستہ متعین کر دیا گیا
ہے کہ جس پر چل کر وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ حضرت خواجہ بماؤ الدین نقشبند بخاری فرمایا کرنتے تھے کہ میں نے اللہ رب العزت سے ایک ایبا طریقہ مانگا جو موصل ہے۔ اس راستے پر لاکھوں انسان چلے۔ ان کے دن بر لے' را تیں بدلیں' منج برلی' شام برلی جمویا ان کی زندگی کے اندر ایک انظاب آگیا۔

· آج کا کوئی سالک بیہ سمجھے کہ مجھے بیعت ہوئے اناع رصہ ہو چکا ہے تگر مجھے اپنے اندر

کو کی کیفیت اور تبدیلی محسوس ہی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب سے ہے کہ وہ دوا ہی استعمال شیں کر رہا' یا دوا استعال کر رہا ہے تو ساتھ بدیر ہیزی بھی کر رہا ہے۔ اگر دنیا کے سب سے بڑے طبیب سے نسخہ لکھوا کراہے جیب میں ڈال لیا جائے تو تہمی شفاء نصیب نہیں ہوگی۔ اگر وہ ڈاکٹرے شکایت کرے کہ فائرہ نہیں ہوا تو وہ کیے گا کہ اسے جیب میں ڈالنے کی ضرورت نہیں بلکہ اے پیٹ میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ایبانسخہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ اے پہلی دفعہ استعال کر رہے ہیں ' بلکہ اے امت کے کرو ڑوں انسان استعال کر چکے ہیں اور ان کی زندگیوں میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ چنانچہ ہمیں بھی جاہیے کہ ہم ان اوراد و وظائف کو پابندی ہے کریں تاکہ ہمارے دلوں میں بھی محبت اللی کی آگ روشن ہو۔ پھردیکھنا اللہ رب العزت اس دنیا میں ہمیں کیسے معرفت نصیب فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہماری ہمتیں کم ہیں' آج ہمارے اندر جذبہ کی کمی ہے مگر دل میں تمنا تو ہو۔ سینے میں دل آگاہ جو ہو کچھ غم نہ کرو نا شاہ سہی بیدار تو ہے' مشغول تو ہے' نغمہ نہ سبی فریاد سبی

رہ کیسے کھلتی ہے؟ اہام ربانی حضرت مجدد الف ثانی ؓ فرماتے ہیں کہ تصوف ، - اضطراب کا دو سرا نام ہے۔ اضطراب نہ رہاتو تصوف ختم ہو گیا۔ جو آدمی اپنے قلب میں اللہ رب العزت کی محبت کی حرارت محسوس نہیں کر تا وہ سمجھ کے کہ مجھے ابھی طریقت سے پچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ ممکن نہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ نبست بھی ہو پھراس کے دل میں محبت کی چنگاری نہ بھڑکے ' یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ والول نے ایسے اور او و ظا نف متعین کر دیتے ہیں کہ جیسے ہی انسان سلسلۂ عالیہ میں واخل ہوتا ہے اور مراقبہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کی گرہ کو کھول ُ دیتے ہیں۔

الله سے ملنے كاشارت كث راستد: مشائخ عظام نے الله رب العزت سے ملنے كيليے شارٹ کٹ (مختفر) راستہ اختیار کیا ہے اور وہ ہے دل میں محبت الی کا بھر دیتا۔ دل میں جب محبت الی بھر جاتی ہے تو پھر انسان کیلئے راستے

کو ہموار کر دیتی ہے۔

عقل عیار ہے سو بھیں بنا لیتی ہے عشق بھارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ کلیم عقل کو تقید سے فرمت نہیاد رکھ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ

مثائخ عظام عشق کے پروں سے ایباا ڑاتے ہیں 'مجت النی کا جذبہ ول میں ایبا بھر ویتے ہیں کہ آدی ساری ونیا کی چیزوں سے منقطع ہو کر ایک اللہ رب العزت کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے۔ یہ مال اور ونیا کی چیزوں کی محبت بہت معمولی با تیں ہیں۔ اللہ والوں کے راستے میں یہ کمڑی کے جالے کی طرح کمزور بن جایا کرتی ہیں کیونکہ جب ول کے اندر جذبہ ہوتا ہے اور انسان اس جذبہ سے قدم اٹھا تا ہے تو پھراس شم کی رکاوٹیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ اصول کی بات بھی بھی ہے کہ جس آدمی کے دل میں منزل پر پہنچنے کی تمنا ہو تو وہ ہیں۔ اصول کی بات بھی بھی ہٹا کرتا بلکہ چٹان پر قدم رکھ کراس راستے کو پار کر جایا کرتا ہے۔

الله والول كازمر:

آقی ہیں۔ وہ ہرایک سے بے نیاز ہوكرایک الله كی طرف معولی نظر
ہیں۔ یقین کیجے كہ ونیا ہیں مالدار آدی جب ایک دو سرے پر فخركرتے ہیں تو الله والوں كے بزريک یو نمی ہو ؟ ہے كہ ہيے بعثی اپنے پاس گندگی كے ٹوكرے ذیادہ ہونے پر فخركر رہ ہوں۔ مثال كے طور پر اگر كوئی بعثی وہ سرے بعثی پر فخركرے كہ ميرے پاس گندگی كے تمن ثوكرے دیادہ ہونے پر فخركر رہ ہوں۔ مثال كے طور پر اگر كوئی بعثی وہ سرے بعثی پر فخركرے كہ ميرے پاس گندگی كے تمن تو جمیں كنا عجیب لگے گاكہ بیادنی فخركرے ہیں تو جمیں كنا عجیب لگے گاكہ بیادنی فخركرنے والی بات ہے۔ ای طرح جن لوگوں كے دلوں ہیں محبت النی ساچکی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی۔ ہوں كی نظر میں مال و دولت پر فخركرنے والوں كی حیثیت بعثی سے زیادہ نسیں ہوتی۔ ہوتی سے ان كی نظر میں مال و دولت پر فخركرنے والوں كی حیثیت بعثی سے زیادہ نسیں ہوتی۔ حضرت مرز ا مظہر جان جاناں شہيد" ہمارے سلسلہ عالیہ نششند ہے ایک بزرگ ہیں۔ ایک دفعہ بادشاہ وقت نے ان سے كما كہ میں بہت خوش ہوں كہ آپ نے اسے لوگوں

ک اصلاح فرمائی ہے 'میں چاہتا ہوں کہ اپنی سلطنت میں سے ایک علاقے کی گور نری آپ کے سپرد کردوں۔ مگر حضرت مرزا مظهر جان جاناں ؓ نے عجیب جواب دیا۔ فرمایا ' قرآن پاک میں اس یوری دنیا کو الله رب العزت نے قلیل کما ہے ، قُلْ مَنَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْل (بنا ديجے کہ دنیا کی بیہ متاع تھو ڑی ہی ہے) جب اللہ نے اس یو ری دنیا کو تھو ژا کہا ہے تو اس تھو ڑی ی دنیا میں سے حمہیں تھو ڑا ساحصہ ملاہ اور اس میں ہے اگر تم مجھے تھو ڑا ساحصہ دو گے تو اتنا تھو ڑا لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ لنذا میں معذور ہوں اور میں آپ کی بید پیش کش قبول نہیں کر سکتا۔

ا پنے آپ پر افسوس ہونے لگے کہ ہم اس کے مقالبے میں دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیتے پھرتے ہیں۔ جس کو ذکر میں فتائیت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر محبت النی اس کے دل میں ایسی رچ بس جاتی ہے کہ دنیا کی چیزیں اس کی نظرمیں چیج ہو جایا کرتی ہیں۔ یقین سیجیجے کہ اللہ والوں کی نظر میں ذلف فتنہ مر بھی وم خربن جایا کرتی ہے۔ الله رب العزت جس سالک کو فتائيت كامقام عطا فرماتے ہیں وہ دنیا کے حسینوں کی طرف تھو کنا بھی پند نہیں کرتے۔ جی ہاں! محبت النی دل میں ساچکی ہوتی ہے 'سینہ روشن ہو چکا ہو تا ہے اور دل میں الیبی آگ لگ چکی ہوتی ہے جو دنیاہے انسان کو بے زار کر دیتی ہے۔

مثارُ كرام نے فرایا ہے كه الفائي لا يور أو فانى موجا ا ہے وہ واپس سيس آتا)۔ مطلب بیہ ہے کہ جس کو ایک دفعہ فنافی اللہ کا مقام نصیب ہو جاتا ہے بھروہ اس راستے سے واپس نمیں بنا۔ اس کی تشریح مشائح کرام نے اس طرح کی ہے کہ اگر کوئی آ دمی بالغ ہو جائے تو کیا وہ دو بارہ نابالغ بن سکتا ہے؟ یا اگر پھل یک جائے تو کیا وہ دوبارہ کیا ہو سکتا ہے؟ جس طرح یہ نہیں ہو سکتا ای طرح فنافی اللہ کا مقام نصیب ہونے کے بعد وہ انسان دنیا کی محبت کی طرف نہیں بھاگ سکتا کیونکہ اس کے دل میں محبت اللی ایس عالب آ چکی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نام پر اپنا مال ' اپنی جان بلکہ سب کچھ قرمان کر دیا کر ؟ ہے۔

سيدناصديق اكبر كانداز محبت: سيدنا رسول الله مل الله على المارة محابه كرام الله عني المينية کے دلوں میں محبت النی کا ایبا جذبہ بحرویا تھا کہ جب ان کو اللہ کے نام پر خرج کرنے کا تھم دیا جا ؟ تو وہ سب کچھ لا کرنبی اکرم مانتہا کے قد موں میں ڈھیر کر دیتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب مالی قربانی دینے کا وقت آیا تو سیدنا صدیق اکبر می این نے سب کھے سمیٹ کرنی اکرم مان کیا ہے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ حتی کہ دیواروں پر ہاتھ بھیر کر دیکھا کہ کہیں کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی۔ نبی اکرم میں ہے ا یو جھا کہ بیچھے کیا چھو ڑ آئے ہو؟ ہمایا کہ میں بیچھے اللہ اور اس کے رسول مرتیکی کو چھو ڑ آیا ہوں۔ اینا نباس بھی دے دیا' اس کی جگہ ٹاٹ کالباس پہن لیا۔ حضرت پینخ الحدیث کیتے ہیں کہ جس محفل میں انہوں نے سب مال کی قربانی دی اسی محفل میں ٹاٹ کا لباس بہن کر بیٹھے ہے کہ اپنے میں جبرئیل "تشریف لے آئے۔ حضور میں کیا ہے دیکھاتو فرمایا جبرئیل! آج تم کس نباس میں آئے ہو؟ تم نے ٹاٹ کالباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ جبر ئیل موض کرنے لگے' اے اللہ کے نبی مراہ کے ابو بر براٹر کے اس عمل پر اللہ تعالی اس قدر خوش ہوئے ہیں کہ آسان کے سب فرشتوں کو تھم دے دیا ہے کہ تم بھی ابو بکر بواٹھ کی طرح ٹاٹ کالباس يهن نو- مزيد بيركه الله تعالى نے ابو بكر "كى طرف سلام بهيجا ہے- سبحان الله - الله رب العزت كتنے قدر دان ميں۔ ہم واقعى بے قدرے ميں۔ اس كے تو اللہ تعالى نے فرمايا ' وَ مَا قَدَرُ وَ اللَّهَ حَتَّى قَذْرِهِ (اور انهوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی)۔

محبت والول کی را تنیں: سلف صالحین کے حالات زعد کی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ رات محبت والول کی را تنیں: کے اند عیرے کا اس طرح انتظار کرتے تھے جس طرح کوئی دولها این ولهن ہے ملنے کیلئے رات کے اند جیرے کا انتھر ہوا کرتا ہے۔ یہ انتظار کس لئے ہو تا تھا؟ اسلئے کہ ہم اللہ کے ساتھ بیٹھ کرراز و نیاز کی باتیں کریں گے۔وہ اللہ کی محبت میں سكياں لے لے كر روتے تھے۔ آج اليے چرے بہت كم نظر آتے ہیں جو رات كے آخرى پر میں اٹھیں اور اللہ کی محبت میں سسکیاں لے لے کررورے ہوں' ان کے دل میں محبت النی اتنی رچ بس چکی ہو کہ انہیں یاد النی کے سوا اور کسی چیز کے اندر لطف اور سکون عی شہ

آ تا ہو۔

آج سا لکین طریقت کا بہ حال ہے کہ رات کو اٹھنا تو دور کی بات ' ان ہے اگر بوچھا جاتا ہے کہ مراقبہ کرتے ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ ٹائم نمیں ملا۔ کیا تہجد پڑھتے ہیں ؟ جواب ہو ؟ ہے کہ سستی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ تہد میں اٹھنے کا معمول بنایا جائے اور نفل پڑھ کر مراقبہ کیا جائے۔ مراقبہ میں بیٹھتے وقت مجمی مجمی بیہ شعریز ها کریں۔ اس شعرے خود ذاتی طور پر مجھے بہت فائدہ ہوا۔ مراقبہ میں جیٹھتے وقت اگر آدمی ایک دو دفعہ اسے پڑھ نے تو بہت لطف آتا ہے۔ کہنے والے نے عجيب بات کهي:

> مجھے اپی پستی کی شرم ہے تیری رفعتوں کا خیال ہے ممراییخ دل کو میں کیا کروں اسے پھر بھی شوق وصال ہے

محبت اللى كى بركات: ميرك دوستو! رات كے آخرى پريس الله رب العزت كے محبت اللى كى بركات بيں۔ روايات صحبت زيادہ بركات بيں۔ روايات میں آتا ہے کہ روز محشر ابھی حساب کتاب قائم نہیں ہوا ہو گاکہ ایک گروہ جنت کے دروازے پر پہنچا ہوا ہو گا۔ وہاں رضوان سے جو کہ جنت کا داروغہ ہے کہیں گے' اے رضوان! جنت کے دروا زے کھول دے ' ہمیں جنت میں جانے دے۔ رضوان جیران ہوں کے اور کمیں سے 'یا اللہ! ابھی تو حساب کتاب بھی نہیں ہوا اور پیہ لوگ جنت میں جانے کا مطالبہ كررہے ہيں۔ الله رب العزت فرمائيں گے ' رضوان! ميرے بير وہ بندے ہيں جو دنيا میں میری محبت میں سمرشار تھے " یہ میرے لئے اداس رہتے تھے ' رات کو میرے ساتھ را زو نیاز کی باتیں کرتے تھے' ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہے تھے' ان کو دنیا کی ر تیمنیاں مجھ سے عافل نہیں کر علق تھیں ' یہ ہر چیز سے ہٹ کٹ کر میرے چاہنے والے تھے' یہ مجھے چاہتے تنے اور میں انہیں چاہتا تھا' آج یہ یہاں آئے ہیں' جنت کے دروازے کھول دے اور ان کو بغیر حساب کتاب کے اس میں داخل کر دے۔

تضوف پر اعتراض کاجواب: آج کل لوگ تفوف پرید اعتراض کرتے ہیں کہ یہ

لوگ مصلے پر بیٹے رہے ہیں اشہیع پھیرنی سکھاتے ہیں 'اللہ کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں مگر الله كى راه ميں جماد نہيں كرتے۔ فقيرنے تصوف كى تاريخ كا پچھلے دنوں اس لئے مطالعہ كيا كہ یہ چلے کہ کیا جماد میں بھی صوفیائے کرام کا کچھ کردار رہا ہے یا نہیں ؟ یقین کیجئے کہ الی ایس ہاتیں سامنے آئیں کہ حیران ہو کمیااور اس متیجہ پر پہنچا کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ والے جماد نہیں کرتے وہ مخص جاہل ہے یا متجاہل محویا ہے اسلام کی تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لنذا اگر کو کی مخض یہ کے کہ صوفیاء جہاد نہیں کرتے تو آپ جواب دیجئے کہ ہاں' امن کی حالت میں ا پے نفس ہے جماد کرتے ہیں اور جب دین اسلام کیلئے جانی قربانی دینے کا وقت آ تا ہے تو پھر ان کے ہاتھ میں تشیع نہیں ہوتی بلکہ تکواریں ہوتی ہیں۔ پھروہ مصلے پر نہیں بیٹے بلکہ محو ژوں کی پیٹے پر بیٹا کرتے ہیں۔ وہ راتوں کو جامنے اور بھو کا بیاسا رہنے کے عادی تو ہوتے ہی ہیں للذا ان اللہ والوں کیلئے اللہ کے راستے میں جان یا مال قربان کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اللہ کی متم! اللہ کے نام پر اگر کوئی انہیں سولی پر اٹکائے توبیہ سونی کو بوسہ دے کر سولى يرجره جايا كرتے ميں اور زبان حال سے كہتے ميں-

> جان وی دی ہوئی اسی کی سخی حق تو ہے ہے کہ حق ادا نہ ہوا

تا تاری فتنے کانوڑ کس نے کہا؟ ساتویں مدی ہجری میں جب علم کلام کی فعنڈی مواؤں نے مسلمانوں کے سینوں کو بالکل یخ کر دیا

تھا' اس دفت تا تاری فتنہ اٹھا اور ہلاکو خان نے اسلامی سلطنت مسلمانوں کے ہاتھوں سے تسمینج لی۔ ہر جگہ انہوں نے مسلمانوں کو اپنا محکوم بنا لیا۔ یہ بے دین لوگ تھے جو تقریباً سارے عالم اسلام پر غالب آ مگئے۔ اس وقت تمام مسلمان غلام بن مگئے۔ تخت و تاج كفركے باتموں میں چلا گیا۔ - حکومت ان کی تقی' قانون ان کا تھا اور مسلمان رعایا بن کر زندگی گزار رہے تھے۔ اس وقت مسلمان تکوار کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جرات نہیں رکھتے تھے۔ دلول میں وتنی بردلی آچکی تھی کہ ۲۶ریوں نے جب جلال الدین خوارزم شاہ کی واحد اسلامی سلفنت اور عباس خلافت کا چراخ کل کردیا تو به ضرب المثل بن کی که إِذَا قِيْلَ لَكَ إِنَّ

الْتَّاتَارَ اِنْهَزَمُوْا فَلاَ تَصَدَّقُ (اگر كوئى كے كه ٦٢ ريوں نے كلست كھائى تو يقين نہ

اس وقت کون لوگ تھے جنہوں نے اس ڈو بٹل کشتی کو سہارا دیا؟ یہ مشائخ صوفیا ہی تھے۔ کہیں مولانا روم '' نے بیٹھ کر اس دور میں مثنوی شریف لکھی اور لوگوں کے دلوں کو مر مایا اور کہیں حضرت محد در بندی " نے انہی تا تار شنرادوں کے سینوں پر توجہات ڈالیں۔ ان کے سینوں پر نگاہیں گاڑ کر ان کے ول کی دنیا کو بدلا۔ حتی کہ تمیں سال کے بعد انہی شنرادوں میں سے ایک شنرادہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ اس کے بعد باری باری سب شنرادے مسلمان ہوتے گئے۔ بالآخر وہ تخت و تاج جو عالم اسلام کے ہاتھوں ہے نکل چکا تھا دوباره اسلام کو نصیب ہوا۔

یه کس کی برکت تھی ؟ کونسی تکوار چلی؟ ظاہر کی تکوار نہیں چلی تھی بلکہ قلب و نظر کی تکوار نے وار کیا تھا' جس نے ان کے سینوں سے پار ہو کر ان کے دلوں کو بدل دیا تھا۔ چنانچہ وہ وفت بھی آیا کہ میہ تا تار خود اسلام کا جھنڈ الے کر پوری دنیا میں کھڑے ہوئے اور سلطنت دوبارہ اسلام کے ہاتھوں میں آئی۔ یہ اسی مشاکخ صوفیاء کا فیضان تھا۔ علامہ اقبال نے لکھاہے:

> ہے عیاں آج بھی یورش تاثار کے افسانے سے پاسبان مل مھئے کیجے کو منم خانے سے

یہ مشائخ صوفیاء ہی تھے جنہوں نے صنم خانوں سے بت پرستوں کو اور ظلمت کدوں ہے ان فتنہ انکیزلوگوں کو نکال کر ان کے دلوں کو گر ماکر انہیں موحد بنایا اور اسلام کا جمنڈ ا ان کے ہاتھوں میں تھایا۔

بزرگ شخ احمد شریف سکزرے ہیں۔ جب افریقہ پر اطالوبوں نے حملہ کیا تو انہوں نے اپنے مريدين كو اكتفاكرك فرمايا، آج اسلام كيلي جان دين كا وفت ب للذا دعمن ك خلاف

سیسہ بلائی ہوئی دبوار بن جاؤ۔ چنانچہ ان کے مریدین اطالوبوں کے خلاف جنگ لڑنے لگ سئے۔ ظاہری طور پر تو وہ بے سرو سامان تھے ممران کے دلوں میں توکل اور محبت اللی کا بیش بها خزانہ تھا جس کی وجہ ہے 15 سال تک انہوں نے اطالوی فوجوں کو تاکوں چنے چبوائے۔ آج لوگ ان کو طعنہ دیتے ہیں کہ طرابلس کی جنگ میں خانقاہ سنوسیہ کے بے سروسامان لوگوں نے 15 سال تک تمہار اکیا حشر کیا۔

الجزائر میں ایک شخ طریقت امیر عبدالقادر" تیام پذیر تھے۔ امیرعبدالقادر کاجہاد: 1832ء میں فرانس نے الجزائر پر حملہ کردیا تو وہ اپنے مریدین کو لے کر دشمن کے سامنے صف آراء ہو مجئے۔ 1847ء تک انہوں نے فرانسیبی فوجول کے ساتھ جنگ کی اور ان کو آرام سے نہ بیٹھنے دیا۔

روس میں مشاکخ صوفیاء کاجہاد: روس میں مشاکخ صوفیاء کاجہاد: روسیوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا۔ 1785ء میں

ان کے مریدین نے دریائے سون زا کے بل پر ایک روسی فوجی دستے کو گھیر کر تباہ کر دیا۔ روی ملکہ کیتھرین دوم کی فوج کو اس ہے بد ترین فکست کاسامنا اس سے پہلے مجھی نہ کرنا پڑا تھا۔ جھے سال کی مسلسل جنگ اور مجاہدین کی بے سروسامانی کی وجہ سے امام منصور "قیدی بنا کئے مجئے۔ اور دو سال بعد وہ وفات پاگئے۔ اس کے بعد تمیں برس تک نقشبندیوں کی مجامدانه سرگرمیاں موقوف رہیں۔

مجنع محمہ آفندی موسرے نقشبندی مجنع شے جنہوں نے روسیوں کے خلاف جہاد کا دوبارہ آغاز کیا۔ بیہ امام شامل کے مرشد تھے۔ اس مرتبہ جنگ چھڑی تو 35 سال جاری ربی۔ اگر چہ امام شامل کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا مگر جانبازی کے اس شاہکار کی یاد مدتوں لوگوں کے دنوں میں محفوظ رہی۔ امام شامل"کی فلست کے بعد سلسلہ قادر رہ کے ایک شخ نے شالی تفقاز میں روسیوں کے خلاف جماد شروع کیا۔ 1860 کی پہلی دہائی میں روسی فوج نے ان کے خلاف بڑا آپریش کیا۔ تاہم 1877ء میں نقشبندی صوفیاء اور قادری حضرات نے مل کر داخستان میں روسیوں کے خلاف علم جماد بلند کیا۔

کیمونسٹ انقلاب اور تفقاز کی خانہ جنگی کو روسی حکومت سے نجات پانے کا موقع سجھتے ہوئے امام مجم الدین " اور شخ ازون جاجی " نے پہلے روس کی سفید فوج اور بعد میں سرت فوج کے خلاف مزاحمت کا آغاز کیا۔ یہ بغاوت بالثو یکول کیلئے سب سے بروا خطرہ ثابت ہوئی۔ امام مجم الدین " نے 1925ء تک جہاد جاری رکھا بالاً خر کر قار ہوئے اور تختہ دار پر الكائے مجے۔ الكى ناكامى كے بعد شالى تفقاز كے مسلمان طويل مدت تك سركارى سطح ير قل وغارت کری کا شکار رہے۔ مگر 1928ء میں تعشیندی اور قادری حضرات ووہارہ روی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور 1940ء تک اپنی کاروائیاں جاری رکھیں۔

اس سے تبل از بکتان کی ریاست فرغانہ میں نتیبندی صوفیاء نے روسی حکومت کے خلاف جماد کا اعلان کیا محر ناکام رہے۔ ان کے قائد ایشال ملانی فقیندی ہے۔ انقلاب روس کے ایک سال بعد 1918ء میں سرزمین فرغانہ ہے ایک اور تحریک جماد انھی جے ساجی تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جدید خان نعشبندی " اس کے قائدین میں شامل تھے۔ 1928ء میں سرخ فوج نے طویل کاروا ئیوں کے بعد اس پر قابو پالیا۔

قصد کو تاہ ' بار ہویں اور تیرہویں صدی عیسوی میں مشائخ صوفیاء نے فراختائی اور محکول کا فروں کی موثر مزاحت کی۔ اٹھار ہویں اور انیسویں صدی میں وہ زار شاہی ہے یر سرپیکار رہے اور 1920ء میں انہوں نے سوویت حکومت کے خلاف جدوجہد کی۔ اس سب کچھ کے باوجود اگر کوئی کے کہ صوفیاء جہاد نہیں کرتے تواسے جامل یا متجامل نہ کہا جائے توکیا کہیں۔

ناطقہ مر مجریباں ہے اسے کیا کھتے

سيد جمل الدين افغاني كاجهاد: جب افغانستان مين جهاد كا مسئله پيش آيا تو سيد جمال الدين افغاني "نے وشمنوں كے خلاف مراول ديتے كے

طور پر کام کیا' وہ ﷺ طریقت ہی تو تھے۔

برصغیرکے صوفیاء کاجہاو میں کردار: بر مغیر میں جب اکبری دین النی کی آند می \_\_\_\_\_\_\_\_\_ المی تو اس کو روکنے کے لئے سلسلہ عالیہ

نقشبند میہ کے امام حضرت مجدد الف ٹانی کھڑے ہوئے جنہوں نے بڑے بڑے فوجی جرنیلوں مثلا بیخ فرید اور خان خاناں کے دلوں پر توجهات ڈالیں اور اس آندھی کو دنیا ہے اس طرح ختم کیا کہ بدعات و رسومات کا جنازہ نکل گیا۔ گویا رحمت کی بارش برسی اور پُٹے الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ك مصداق اسلام ك احكام پرلاكوكروي محد

اس وقت مجھے شاملی کے میدان کا نظارہ تضور کی آگھ سے نظر آ رہا ہے۔ حاجی امداد الله كلي " "سيد ضامن" شهيد وغير بم حضرات نے انگريز كے خلاف جماد كيا به صوفيا بي تھے۔ ان کے علاوہ کمیں مجنخ محمود الحن " اسپر مالنا ' مالنا کی جیل میں زنجیریں پہنے ہوئے نظر آتے ہیں تو تکمیں ہمیں بالاکوٹ کی وادیوں میں سید احمہ شہید" اور شاہ اساعیل شہید" اینے خون ہے تحریزوں کو سرخ کرتے ہوئے د کھائی دیتے ہیں۔ ان حضرات نے جہاد میں اپنی جان کا نذران پی کیا۔ حسن البناء جنوں نے الاخوان کی بنیاد رکھی وہ سلسلہ شاذلید کے صاحب نبیت پزرگ تھے۔

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بیخ حضرت مرزا مظهرجان جاناں شہید ؓ نے اپنے مریدین میں اليها جذبه جماد بعرديا كه ايك خاتون اينے دو بيوں كو مخاطب موكر كہنے لكى :

> بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت یہ دے دو

اب بتائیے! حضرت مولانا محمد علی جو ہر" اور مولانا شوکت علی" کے دلوں میں جہاد کا جذب س نے بھرا تھا؟ ای شخ طریقت نے جنہوں نے خود بھی ایک ظالم کے ہاتھوں جام شهادت نوش کیا۔ ان کی قبرمبارک پریہ شعراب بھی لکھا ہے:

> ہے لوح تربت من یا فتند از غیب تحررے کہ ایں مقول را جزیے گناہی نیست تقفیرے

میری قبریر غیب سے بیہ تحریر پائی گئی کہ اس مقتول کا بے گنای کے سوا کوئی جرم نہیں۔ حضرت مولانا محم علی جو ہر مسلمانوں کو انگریز کے نبجہ ، استبداد سے نجات دلانے کیلئے لندن تشریف لے گئے تاکہ وہاں اخبارات کے ذریعیہ مسلمانوں کے جذبات انگریزوں <sup>'</sup> تک پہنچا سمیں۔ اس دوران میں انہیں جیل میں ڈالا گیا' طرح طرح کی تکیفیں دی گئیں۔ حتى كه جب المحريز نے آپ كو جان سے مار وسينے كى وصمكى دى تو آپ نے "افضل العباد من قال كلمة حق عندسلطان جائر " كم مداق كفركي آنكه مين آنكه وال كركما:

م تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لئے ہے یر غیب میں سامان بقا میرے لئے ہے پیغام ملا تھا جو حسین این علی " کو خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لئے ہے اللہ کے رہے کی جو موت آئے سیجا اکمیز کی ایک دوا میرے لئے ہے توحید تو یہ ہے کہ فدا حشر میں کمہ دے بیہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے

ابل الله يول شادت كے جذب سے سرشار موكر الله كے نام ير جان كى بازى لگاد يے کو سعادت سمجھتے ہیں۔

محبت اللی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ میرے بیارے دوستو! ان مثالجُ صوفیاء نے ذکر اور را الله شخ کے ذریعے ہی اینے ولوں میں محبت اللی پیدا کی تھی۔ آج بھی ان اوراد و وظا نف اور را ملئہ شیخ کو اینا فیتی سرمایا سمجھیئے۔ چند دن اس کے مطابق گزار کردیکھیں کہ انسان سے دل میں اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ دو عالم ہے کرتی ہے بیگانہ ول کو عجب چیز ہے لذت آشائی يه عقل كى باتني نهيس بلكه عشق كى باتنين بين - علامه اقبال فرمات بين : نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی اینے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی

پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی عثق فرمودہ قامد سے سبک گام عمل عقل سمجمی بی نهیں معنی پیغام ابھی بے خطر کود بڑا آتش نمرود میں عشق عمل ہے محو تماشائے لب بام ابھی عقل پیچاری دیکھتی رہ جاتی ہے اور عشق قدم آگے بڑھا چکا ہو تا ہے۔ عشق کی دہوا تھی طبے کر گئی کتنے مقام عقل جس منزل یہ تھی اب تک ای منزل یہ ہے

کتنی عجیب بات ہے کہ آج معمولی معمولی ہاتیں راستے کی رکاوٹیں بی ہوئی ہیں۔ کوئی انی ید نظری کی وجہ سے پیچیے ہٹا ہوا ہے 'کوئی اینے دفتر کے غلط کام کی وجہ سے پیچیے ہٹا ہوا ے "كوئى اين كھركے كسى معالم كيوجہ سے يتھيے ہا ہوا ہے "كوئى ابنى طبعى مستى كى وجہ سے پیچیے ہٹا ہوا ہے ' کتنی معمولی باتیں رائے کی رکاوٹ بی ہوئی ہیں۔ ایسے چیرے بہت کم ہیں جو ہر غیرے ہٹ کٹ کر اللہ کو جاہنے والے بن چکے ہوں۔ میرے پیرو مرشد عجیب شعریز ها كرتج تقين

> حال دل جس ہے میں کہتا کوئی ایبا نہ ملا بت کے بندے تو لحے اللہ کا بندہ نہ ملا

۔ تعینا آج بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اپنے یاؤں کے پنچے نفس کو دے کر اللہ کے رائے یر قدم اٹھالیں اور ول میں عمد کرلیں کہ ہم اللہ کی خاطر ہر چیز کی قربانی دینے کے کئے تیار ہیں۔

الله تعلل کے دیدار کی کیفیت: بنت میں جنتی آدمیوں کو الی حسین حوریں ملیں گ . - کہ اگر ان میں سے کوئی ایک حور اسینے دامن کو آسان دنیا سے نیچے ڈال دے تو سورج کی روشنی ماند ہر جائے ' اگر کسی کھاری یانی میں

تموک ڈال دے تو وہ میٹھا ہو جائے' اگر کس مردے سے کلام کرے تو وہ مردہ زندہ ہو جائے۔ وہ ایبالباس پنے گی جس میں ستر ہزار رنگ جعلکتے ہو تھے۔ جنتی کو اس کے ول کے ا تُعتے ہوئے جذبات نظر آئیں گے۔ جنتی جنت میں داخل ہو کر حوروں کے حسن و جمال کو د كيميس مح تووه انتا زياده مو كاكه يانچ سوسال تك جيران موكران كي طرف متواتر ديميت ره جائیں مے اور وقت گزرنے کا پنہ بھی نمیں چلے گا۔

مچرا یک وفت ایبا آئے گا کہ اللہ تعالی جنتیوں سے فرمائیں گے' اے اہل جنت! میں نے تمهارے ساتھ ایک عمد کیا تھا اب وہ وعدہ یورا کرنے کا وقت آگیا ہے۔ جنتی حیران ہوں گے کہ جنت مل میں مہر کام ہماری مرضی ہے ہو تا ہے ' آخر وہ کوئسی چیز ہے جو نسیس ملی۔ پھر بتایا جائے گا کہ میں نے اپنے دیدار کا وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ جنت عدن کے اندر اس کیلئے ا نظام کیا جائے گا۔ جنتیوں کیلئے بازار لگائے جائیں گے۔ اس بازار کے اندر جنتی جو شکل پند کریں مے وی شکل ان کی بن جائے گی۔ ریشم کے بنے ہوئے تجیب و غریب لہاس ہو تھے۔ یہ اپنے آپ کو سجا کر اللہ رب العزت کے دیدار کے لئے جائیں گے۔ وہاں سب ے پہلے معترت داؤد علیہ السلام اللہ تعالی کی کماب (قرآن مجید) ستائیں کے۔ پھراللہ رب العزت خود اینا قرآن پاک سائیل محمه اس کے بعد اللہ تعالی ابنا ویدار کروائیں محمه کیسا دیدار ہوگا؟ اللہ کا دیدار بے شبہ ہوگا عمثال ہوگا سے کیف ہوگا ہے جست ہوگا۔ اللہ تعالی بی جائے ہیں کہ اس دیدار کی کیا کیفیت ہوگ۔ یمی کمہ سکتے ہیں کہ اے حسن کے پیدا كرنے والے! تيرے اينے حسن كاكيا عالم ہوگا!!! - جب الله تعالى ديدار كروائي كے تو انوارات کی بارش ہوگی اور جنتیوں کے چروں پر بڑے گی۔ جنتیوں کے چروں پر اتناحسن آ جائے گاکہ جب وہ لوٹ کرایے محروں میں آئیں گے تو ان کی حوریں ان کے حسن کو دیمیر کر اتن فریفت ہو گئی کہ پانچ سو سال تک ان کے حسن کو دیکھتی رہ جائیں گی۔ ہی ہاں ' خادم تو خادم بی ہو تا ہے مالک مالک ہو تا ہے۔ یہ کمال کا انصاف ہے کہ حوروں کی خویصورتی اگر ا تنی زیادہ ہے تو اہل جنت کی خوبصور تی کیا کم ہوگی؟ ہرگز نسیں۔ جب دیدار اللی ہو گاتو اہل جنت کاحس برمادیا جائے گا۔

الله تعلى كوايني آرزوينالين: الله رب العزت اس نتفيندى اجماع كى بركت سے اس بوے مقام کی برکت ہے ' حفرت مرشد عالم سک برکت سے اور ظفائے کرام کے فیضان کی برکت سے ہمیں اپنی بچی کی محبت عطا فرمائے آمين- تم آمين-

الله وه دل دے که تیرے عشق کا محر ہو دائمی رحت کی تری اس یه نظر ہو ول دے کہ تیرے عشق میں بیہ حال ہو اس کا محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو



جر کوئی مست کے ذوق تن آسانی ہے؟
جر مسلمال ہو؟ یہ انداز مسلمانی ہے؟
حدری فقر ہے ' ننہ دولت عثانی ہے '
تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے '
اللہ میں کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے ' اللہ کیا نسبت روحانی

## سلف صالحين کے سبق آموزواقعات

اَلْحَمْدُ لِللهِ وَكَفْى وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفْى اَمَّا بَعْد! فَاعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمُن الرَّحِيْمِ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُواْ فِيْنَالَنَهُ دِيَنَّهُمْ شُبْلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَّعَ الْمُحْسِنِيْنَ ٥ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْن وَسَلاَمُ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ ٥

عظمت صحابہ لطبیعتی : معابہ کرام القیمتی علیہ العلوۃ و اللام کے کمالات عظمت صحابہ لطبیعتی : کا نمونہ ہیں کیونکہ استاد کے کمالات بیشہ شاگر دوں کے ذریعے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ ہر محانی واللہ نبوت کی دلیل بنا۔ اس دنیا سے جب نبی اکرم

انبیائے کرام ملیمم السلام دنیا میں گزرے' ان صحابہ طبیں سے 313 بدیری محابہ طاور انبیاء میں سے جو رسول گزرے وہ بھی 313 تھے۔ ان محابہ کرام میں سے جار خلفائے راشدین بے جبکہ انبیائے کرام ملیم السلام میں سے صاحب کتاب انبیاء مبی جار تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جب نبی اکرم ملڑ آہی وال دنیا ہے تشریف لے جانے لگے تو آپ کے سوالا کا انبیائے كرام عليهم العلوة والسلام كے كمالات كو صحابہ كرام " ميں منتقل كرديا۔ اس ليے ہر محالي كسي نہ کسی ایک نی کے کمالات کا وارث بنا۔ نبی اکرم ملٹیکی نے فرمایا اُلصَّحَابِی کَا لنَّجُوْمِ بِأَيِّهِ مِهِ اقْتَدَيْتُهُ إِهْنَدَيْتُهُ ميرے صحابہ ستاروں كى ماند بين تم ان ميں سے جس كى بھى پيروى كروكے ' مدايت يا جاؤ كے۔ فرمايا اَلصَّحَابَةُ كُلَّهُمْ عُدُوْلٌ سب كے سب صحابہ عدل کرنے والے تھے۔ یہ وہی حضرات تھے جن کے سرایا کے بارے میں تورات اور ا نجیل میں بھی علامات آئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں ان حضرات کو جنت کی بشارتیں عطا فرمادیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوا بلکہ ان کااللہ تعالی نے با قاعدہ امتحان لیاجس کے بعد انہیں این رضامندی کا سر شیفکیٹ عطا فرمایا ۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ اُو لَیْكَ الَّذِیْنَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقُوٰي بيروه لوگ شے جن كا امتحان الله نے ليا۔ پير كونسا تھا؟ فرمایا تقوی کا۔ پھر برور دگار نے خود جمیجہ نکالا کہ اُو لَیْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقّا وہ کیے ہے مومن ہیں۔

صحابہ کرام "کافقهی اختلاف ہمارے لیے رحمت ہے: <sup>اب سوال سے</sup> پیدا ً ہو تا ہے کہ ایک ہی

استاد جب اینے شاگر دوں کو ٹرخنگ دیتا ہے ان کے اعمال ایک جیے ہونے چاہئیں ' محاب كرام اللَّهُ عِنْ كُنَّ بِهِي اللَّهِ بِي استاد تھے' ان كے اعمال مِن كيوں فرق ہے؟ حكمت اس میں یہ ہے کہ اعمال کے فرق کا اللہ تعالی نے ہمیں فائدہ دیا ہے کہ ہم اپنی صور تحال کے مطابق ان میں سے کسی ایک کی پیروی کریں۔ مثال کے طور پر نبی مڑھی اللہ کے راستے یر خرج کرنے کا تھم دیا۔ اب اللہ کے رائے میں خرچ کرنے کی جار صور تیں ممکن ہیں۔

پہلی مورت رہے کہ آدمی عشق النی میں انتامست ہو کہ جو پچھ ہوسب کاسب اللہ کے راستے میں خرچ کردے 'اگریہ صورت ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق برای کے تعش قدم بر ہے۔ اور اگر تمجی بید معور تحال ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں توازن ہے لیحنی ومن و دنیا دونوں میں وس نے تووزن رکھا ہوو ہے تو وہ آ دھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور بقیہ آ دھا اسپنے ابل و عیال کی ضروریات کے لئے رکھے۔ ایسے مخص کیلئے معزت عمرین الحطاب برہیجہ کے رائے کے قدم موجود ہیں۔ تبیری صورت میہ کہ بعض او قات انسان کو اللہ تعالی اتناغتی بنا رہتے ہیں کہ وہ جتنا بھی خرج کرے 'اس کے مال میں پچھ فرق نمیں یز ہ۔ معنرت عثان غنی ہوں کے زندگی میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں موجو دہیں۔ چوتھی صورت ہیہ کہ مجمی انسان پر فقرو فاقد کا ایبا معالمہ ہو تا ہے کہ اس کے پاس دینے کے لئے مجمعہ تبھی نمیں ہو تا توسید تاعلی پر پیلے کی زندگی اس کے لئے مینارہ نور ہے 'کیونکہ ان پر بوری زندگی میں مجمی زکوۃ فرض ہی نہیں ہوئی 'مجھی کچھ جمع ہی نہیں کیا۔

اب ان چاروں مورتوں میں ہے انسان جس حال میں بھی ہو اس کے گئے محابہ كروم حى زير مين مون موجود بين بي محاب كرام حي حالات مين الله تعالى في امت كيليخ وسعت بيدا كردي-

اینے مقام کی بلندیوں کی تر تیب ہے

خلفائے راشدین کی بلندیوں کی تر تیب: جو حفزات خلفائے راشدین ہے وہ

ہے۔ سیدنا صدیق اکبر مواثر سب سے پہلے خلیفہ ہیں اور اسلام بھی سب سے پہلے انہوں نے قبول کیا۔ یاد رکھئے 'جب سورج لکائے تواس کی روشنی سب سے پہلے اس عمارت پر پڑتی ہے جو سب سے بلندو بالا ہوتی ہے۔ اس طرح جب نبوت کا سورج طلوع ہوا تو اس کی روشنی سب سے پہلے وس شخصیت پر بڑی ۔ جو امت میں سب سے بلند و بالاسمی -

نی وکرم مرتیکی سے قرابت اور رشتہ داری کامعیار سامنے رکھا جائے تو بھی خلفائے ر وشدین کی ترتیب آسانی ہے سمجھ آسکتی ہے۔ شرعا و عرفانسسر کا مرتبہ داماد کے مرتبے ہے زیارہ ہو تا ہے۔ کیونکہ مسرباپ کی مانند اور داماد بیٹے کی مانند ہو تا ہے۔ سید تا صدیق اکبر "

اسلام میں بھی پہلے واخل ہوئے اور نبی اکرم ملٹیکٹا کے سسربھی ہے لندا پہلے خلیفہ ہے۔ سیدنا عثان غنی ﷺ اور سیدنا علی ہوہٹے دونوں داماد تھے گر عثان غنی ہوہڑ کے نفیعے میں حضور اکرم ملی کی دو پٹیاں آئیں۔ اس لئے ذی النورین کہلائے۔ پس وہ تیسرے خلیفہ بنے جبکہ حضرت علی اللہ علیہ جوتھے خلیفہ ہے۔

خلفائے راشدین کا تکب کلام: سدنا صدیق اکبر کا کلیہ کلام لا اله الا الله تھا۔ لیمنی زبان پر اکثراو قات میہ الفاظ رہتے تھے اس کی

وجہ میہ تھی کہ مشاہرہ حق میں اس قدر استغراق نصیب تفاکہ ان کی نگاہ ماسوا کی طرف اٹھتی ہی نہیں تھی۔ حضرت عمر پوہٹن کا تکیہ کلام اللّه اکبیر تھا۔ گویا نظر غیری طرف اٹھتی تو تھی گر تحقیق کی نظر تھی' نظر پچانتی تھی کہ یہ سب بیج ہیں' عظمتوں والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ حضرت عثمان غني وفير كا تكيه كلام تفا الحمد لله أن كو مقام تخميد نصيب تفاكويا الله رب العزت کی طرف نوجہ کامل تھی مگر جب بھی غیر کی طرف اٹھتی تھی نو غیر کے نقائص پر ہی پڑتی تھی۔ سوچنے تھے کہ محکوق میں توعیوب ہیں اور عیوب سے پاک فقط ایک ہی ذات ہے اس کئے بے اختیار زبان پر المحمد لله آجاتا تھا۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجمہ کا تکیہ کلام سبحان الله تقا- كيون؟ اس كے كه ان كو مشاہده ء حق ميں كمال تو حاصل تقاليكن وكر مخلوِق کی طرف نظرا مھتی بھی تھی تو مخلوق کے کمالات پر پڑتی تھی تو وہ بے اختیار سبحان الله کہتے تھے کہ اے کمال والے! تو خود کتنی عظمتوں والا ہے کہ تو بنے مخلوق میں بھی ایس صفات پیدا کردی ہیں۔

صحابه کرام سے دو بهترین اوصاف: معلبہ کرام القینی میں دو باتیں بہت خاص تھیں۔ ایک تو عشق نبوی ما ﷺ میں

ان کو نکته ء کمال حاصل تفااور دو سرا اتباع رسول مانگیام میں ان کو انتها کامقام نصیب تفا۔ سيد ناصديق اكبر "كاعشق رسول الثيرة بيا جب سيدنا مديق اكبر براثة ني اكرم ميد ناصديق اكبر "كاعشق رسول الثيرة بيان المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع مثلی کے ساتھ بجرت کیلئے روانہ

ہوئے تو صدیق اکبر بویٹے؛ کا سارا گھرانہ نی اکرم مائٹین کی خدمت کرنے میں مشغول ہو گیا۔

غور کیجئے کہ ابو بکر" خود ساتھ تشریف لے جارہے ہیں ' بیوی سے کمہ دیا کہ ہمارے لئے کھانا بنا دینا' بیٹے سے کمہ دیا کہ سرداران قریش کی سب باتیں رات کو ہمیں پنچا دینا' غلام سے كمه دياكه ربوز چرانے كے بمانے وودھ كمنجا دينا اور بيني اساء السيني كيا سے كمه دياكه تمهاری ای کھانا بنائے گی تم وہ کھانا ہمیں پنچا دینا' چنانچہ اساء بنت ابو بکر' غار ثور میں پنچاتی ر ہیں۔ سیدہ اساء \* ایک دفعہ کھانا لے کر حاضر ہوئیں تو اللہ کے محبوب منے دیکھا کہ پیشانی یر زخم کا نشان پڑا ہوا ہے ' مرجھائی ہوئی سی طبیعت ہے۔ یو چھا' اساء ہ ! کیا ہوا؟ اساء م کہنے مکی' اے اللہ کے محبوب ما تھا ہے! کل جب میں کھانا دے کرواپس جارہی تھی تو رائے میں ابو جهل مل حمیا۔ وہ کہنے لگا' ابو بکر کی بٹی! تجھے تو پہتہ ہو گا کہ تمہارا باپ کد حرب اور جہاں تیرا باب ہوگا دہیں مسلمانوں کے تغیر( مانگریم) ہوں کے بنا کہ کیا تھے پہتہ ہے؟ میں نے کما' ہاں مجھے پت ہے۔ پھر ہو جھا یہ بھی پت ہے کہ تمهارے تیفبر کماں ہیں؟ میں نے کما' ہاں یہ بھی پتہ ہے۔ جب سے کمہ دیا تو ابوجهل نے پکڑلیا اور کہنے لگا' بتا کہ وہ دونوں کماں ہیں؟ نہیں بتاؤ گی تو ماروں گا۔ میں نے کما' نہیں بتاتی۔ چنانچہ میں ڈٹی رہی۔ اس نے اچانک ایک زور دار تھپٹر میرے چرے پر لگایا 'جس کی وجہ ہے میرے وانتوں سے خون نکل آیا۔ آقا مانتگیام میں ینچ کری! پھریہ میری پیٹانی کی اور خون نکل آیا۔ اس نے بچے بہت مارا کہ بتادے محریں نے اس کی مار برداشت کی۔ بالآ خریس نے کما' ابوجل! تیرا جتنا جی جاہے تو مجھے مار لے' میری جان تو تیرے حوالے محر محمد عربی میں آتا ہے کو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ سیدہ اساء « کی یہ بات من کرنی ساتھی کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور آپ ساتھی نے اس وقت یہ ار یخی جلے ارشاد فرائے۔ ابو بھرا میں نے دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے لیکن تیرے احسانات کابدلہ اللہ دے **گا۔** 

عار ثور ہے آگے چلے۔ رائے میں نبی مانگارا کو بھوک لگتی ہے۔ کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ غارثور تک تو چھیے ہے کھانا آتا تھالیکن آگے پچھے نہیں تھا۔ ایک جگہ ایک عورت کے پاس بکری تھی جو دودھ شیس دیتی تھی۔ ابو بکر مدیق اس کے پاس پنیج آور یو جما کیا میں اس کا دودھ نکال سکتا ہوں؟ اس نے کما کہ بیہ تو دودھ بی نہیں دجی۔ کہنے

کے' اجازت دے دیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ بیہ نبی اکرم مانتی کا معجزہ تھا کہ اس کے تعنول میں دودھ آھیا۔ سیدنا صدیق اکبر ودوھ لے کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ نی مَنْ اللَّهِ فَ ووده ما - ابو بكر صديق في قاريخي جمله كما وفرايا فَسَسَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ كه نی مانتیا نے اتنا بیا اتنا بیا یمال تک کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ سجان اللہ ' یوں کما کہ نبی ا کرم مر النا الله الله ميرا دل خوش مو كيا- يه نيس كما كه ني مراكل في التا يا كه ان كادل خوش ہو گیا۔ یہ عشق و مستی کی بات ہے!!!

ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر «حضور مانتیا کی خدمت میں عاضر ہوئے۔ عرض کی ا اے اللہ کے نبی مان کیا ! مجھے اپنے والد ابو تحافہ مانٹی کے ایمان لانے کی اتن خوشی نمیں ہوئی جتنی حضرت عباس مواثر کے ایمان لانے کی ہوئی ہے۔ یو جیما' وہ کیوں؟ عرض کیا' ابو قحافہ ا كرچه ميرے باب بيں اور ان كے ايمان لانے ہے مجھے خوشى ہوئى مكر حضرت عباس " آپ الله ك ياي اور ان ك ايمان لان سه آب الله كوخشى موكى - محصد اي خوشى س آپ کی خوشی زیادہ محبوب ہے۔

یہ اس کئے تھا کہ سیدنا صدیق اکبرہ کو نی علیہ السلو ۃ و السلام کے ساتھ نبست اتحادی نعیب تھی۔ ای لئے نی علیہ السلام نے فرمایا مَاصَبُ اللَّهُ فِنی صَدُری إلاّ وَ قَدُ صَبَبْتُهُ فِي صَدُرِ أَبِي بَكُرِ " الله رب العزت نے ميرے سينے ميں جو والا ميں نے اے ابو بکر" کے سینے میں ڈال دیا۔ یہ انتاع کامل کی دجہ سے تھا۔ اس کی دو دلیلیں ہیں۔

### سيد ناصديق اكبر مناشر اور اتباع رسول ملايتها :

🗓 🕒 سیدنا صدیق اکبر پرویش کو اتباع سنت میں کمال حاصل تھا حتی کہ ان کا سرایا' ان کا لباس 'ان کی گفتار ' رفار ' کردار ہر چیز کو نبی اکرم میں کہا ہے مشاہرے حاصل تھی۔ یمی وجہ ہے کہ جب ہجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق " نبی اکرم ماٹھی کے ہمراہ مدینہ طیبہ پنیے اور وہاں کے لوگوں نے دیکھا تو انہیں دونوں میں سے بید پہان کرنی مشکل ہو می کہ اللہ کے رسول مل المالي كون بير؟ سحان الله- اتباع من كيها كمال حاصل كياكه لوكور كيك ٢ اور

متبوع میں بیجان کرنا مشکل ہو گیا۔

🗷 🕒 نبی اکرم مڑھی پر جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تو آپ مڑھی کھر تشریف لائے اور سیدہ خدیجہ الکبری اللہ عنہ ہے فرمایا کہ مجھے ور ہے کہ کمیں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے تملی دی اور نی اکرم مانگالیا کی تین صفات کنوائیں۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ بِمركماكه الله آپ كو بركز ضائع نه كريكا- جب ابو بكرمديق "كى وفات بوئى توكى نے ان كے غلام سے يو جيماك حضرت ابو بكر مدیق " کے متعلق اپنے تاثر ات بیان کرو۔ اس نے وہی تمن مفات گنوائیں جو خدیجہ الكبرى " نے نی اكرم ملي تيميم كي محنوائي تھيں۔ يہ نسبت اتحادي كي ٹھوس دلييس ہيں۔

حضرت عمر بن خطاب "كاعشق رسول ملتفليزم: خلافت ہے۔ آپ م نے اسامہ

" بن زيد" كامشا بره زياده متعين كيا اور اينه بيني عبدالله بن عمر" كامشا بره تمو ژامقرر كيا-حالا تکه وہ علم و فضل میں بڑھے ہوئے تھے۔ ایک دن بیٹے نے یوچھ لیا 'ابا جان! اس کی وجہ كيا ہے؟ فرمايا ور ان كے بينے اسامه والله كے في مالك كے ساتھ تھے سے اور تیرے باپ سے زیاوہ قرب کی نسبت نصیب تھی اس لئے میں نے اس کا مشاہرہ زیادہ مقرر کیا ہے۔

صحابه كرام " اور اجتهاد: محله كرام الميني من حيث الجماعت تقوى وطهارت اور ايمان ويقين کي بلنديوں پر فائز تھے تاہم جو حضرات علم و دانش اور تجربہ میں متاز تھے فقہی احکام کے استناط کا بوجھ اننی کے کندھوں پر تھا۔ پس خلفائ اربعه "سيده عائشه" معزت ام سلمه" معزت طلح" جعزت زبير" ومعزت سعد بن الي و قاص \* ' حعرت عبدالله بن مسعود ﴿ ' حعرت زيد بن ثابت \* ' حعرت عبدالله بن عمر \* ' حعرت انس بن مالک \* ، معرت ابو سعید خدری \* ، معرت ابو جریره \* ، معرت عبدالله بن عباس " " حعرت عبدالله بين عمرو بن العاص " " حعرت سلمان فارس " " حعرت جابر بن عبدالله " معنرت عبدالرحمن بن عوف " معنرت عمران بن حمين " ، معنرت عباده بن صامت " معزت معاویہ بن ابی سفیان " معزت معاذبی جبل " معزت ابی بن کعب " معزت ابو موی اشعری " اور معزت ابو کرہ ثقفی " یہ سب جبتد معزات ہے۔ ای جماعت کے فیطے پر فتوے دیئے جاتے ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس شم کے فتوے منقول ہیں۔

تابعین کا دور :

تابعین کا دور بھی خیر کا زمانہ تھا کیونکہ اللہ کے محبوب ما آتی ہے نہ اللہ کے محبوب ما آتی ہے نہ اللہ نے تاکید مرائی تھی۔ خیر الْقُرُونِ قَرَنیٰی شُمَّ الَّذِیْنَ یَلُونَهُمْ تُمُ الَّذِیْنَ یَلُونَهُمْ تُمُ الَّذِیْنَ یَلُونَهُمْ تُمُ الَّذِیْنَ کِلُونَهُمْ تُمُ الَّذِیْنَ کِلُونَهُمْ الله کے محبوب ما آتی ہے تھے اللہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں چران کو کوں کا جو ساتھ ملے ہوئے ہیں چران کا جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں چران کا جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں چران کا جو کو ضرور دیکھا جو تیں گا گا تھین نے اگر چہ ہی اگرم ما آتی کی کو قد دیکھا گران ہتیوں کو ضرور دیکھا جو تی لیکھی تھیں۔ انہوں نے ان سے دین سکھا 'ان سے نبی ما آتی کی کو تھیں۔ انہوں نے ان سے دین سکھا 'ان سے نبی ما آتی کی کو تھیں ہوئے ہیں۔ محابہ کرام النہ ہیں تھیں۔ انہوں نے ان سے دین سکھا 'ان سے نبی ما تیاں میں۔ صحابہ کرام النہ ہوئے ہیں تھیں کی ما توں کا ایبا نعشہ تھینے تھے کہ ما تعین یوں محسوس کرتے تھے ہیے وہ خود اپنی آتی تھوں سے حضور ما آتی ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ عدیث پاک میں آیا ہے "طوب لے لِمَنْ رَ آنین وَ مَنْ رَ اٰی لِمَنْ رَ اٰنِیْ " اِمارک ہواس کو جس نے انہیں دیکھا کے حسور میں کو جس نے انہیں دیکھا کو حسور سے جس کے انہیں دیکھا کو جس نے انہیں دیکھا کے حسور سے بھو کو دیکھا کو جس نے انہیں دیکھا کے حسور سے بھو کی انہوں کے انہیں دیکھا کو حسور سے بھو کو دیکھا کو جس نے انہیں دیکھا کو حسور سے بھو کی انہوں کی کو ان 
#### فقهائے سبعہ مدیبنہ:

تابعین مجتزین میں زیادہ مشہور مدینہ کے فقهائے سعہ تھے۔

(۱) ابو بكرين حارث " (۲) سليمان بن بيار" (۳) خارجه بن زيد" (۴) قاسم بن محمد" (۵) سعيد بن المسيب" (۲) عبدالا بن عتبه" (۷) سالم بن عبدالله" -

ائمہ اربعہ کا حسان:

اسمہ اربعہ کا حسان:

ادر حدیث کے حامل بن گئے۔ امام ابو حنیفہ "80ھ میں پیدا ہوئے اور بندے پیدا فرمائے جو قرآن بوئے امام ابو حنیفہ "80ھ میں پیدا ہوئے امام مالک "95ھ میں پیدا ہوئے اور امام احمد بن حنبل 166ھ میں پیدا ہوئے۔ یہ چاروں حفرات علم کے آفاب و ماہتاب ہے۔ انہی سے اللہ رب العزت نے کام لیا کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھ کرلا کھوں سے زیادہ مسائل افذ کئے اور امت کے لئے اس کو کی پکائی کھیر بنا دیا تاکہ آنے والے لوگ آسانی سے ان پر

عمل کر سکیں۔ ان معزات کا امت پر بڑا احسان ہے۔

شروع کیا۔ 120ھ میں اپنے استاد کے

امام ابو حنیفہ کی تقلید عمد صحابہ " میں: مام ابو حنیفہ" نے 115ھ سے فتوی دیتا

عانشین ہے۔ اس وقت ہے ان کے مقلدین و متبعین میں اضافہ ہو تا چلا گیا۔ صاحب ارشاد الساری نے لکھا ہے کہ حضرت طارق بن شہاب بجلی " نے 123ھ میں وفات یائی۔ اس قول کے مطابق میہ کما جاسکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ "کی تھلید عمد صحابہ سے ہی شروع ہو گئی تھی۔

• مدیثوں کو اکٹھا کیا۔ ان کی مثال صید لیہ

محد ثین اور فقهاء کے فرا کض منصی: پھرایک جماعت محدثین کی بی جس نے

(میڈیکل سٹور) والوں کی مانند تھی' جن کے پاس ساری دوائیاں پڑی ہوتی ہیں۔ محدثین کے پاس ای طرح احادیث کا ذخیرہ ہو تا تھا۔ فقهاء کی مثال اطباء کی مانند تھی۔ جس طرح صرف اطباء بی دوائی دے سکتے میں اس طرح فقهاء بی سکلہ بنا کتے تھے۔ امام ترمذی نے كتاب الجنائز مين لكعام كه الفُقهَاءُ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْأَحَادِيْثِ كه فقهاء ي اعاديث کے معانی کو بمتر سمجھنے والے ہیں۔

سلیمان بن مران جو رجال بخاری میں سے ہیں ' انہوں نے ایک مرتبہ امام ابو بوسف " سے مسئلہ یو چھا جو انہوں نے بتادیا۔ سلیمان بن مہران بہت حیران ہوئے کہ آپ نے كهال سے سيكھا- امام ابو يوسف نے كما محضرت! آب ہى سے توميں نے يہ حديث سى ب-کنے گئے 'تیرے ماں اور باپ ابھی ایک بستر پر جمع بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس وقت ہے مجھے یہ حدیث یاد تھی گر آپ کے بتانے سے میں نے اس حدیث کے مفہوم کو صحیح طور پر سمجما- فرمايا ' نَحْنُ الصَّيَّادُ وَ أَنْتُهُمْ أَلْأَطِبَّاءُ كه هم تو ميذيكل سنوروالوں كي ماند بين اورتم اطباء کی مانند ہو۔ ہم نے بیہ سب احادیث پر کھ کراینے پاس انتھی کر رکھی ہیں مگر کس میں ہے کونسا فائدہ لینا ہے تو یہ کام تم لوگ بہتر جانتے ہو۔

امام اعظم اور شجرہ محد ثین: یہ عجیب بات ہے کہ محدثین کا سلسہ امام اعظم امام اعظم اور شجرہ محدثین دے دیتا ہوتا ہے۔ چند مثالیں دے دیتا

- (1) امام ابو صنيفه ← امام ابو يوسف فيخ يحى بن معين محدث ← اصام بخدادى
  - (2) امام ابو حنيفه امام ابو يوسف يمخ يحى بن معين محدث امام مسلم
- (3) امام ابو طنیفه امام ابو بوسف شخ یکی بن معین محدث امام ابو دافود -امام نسائی
- (4) امام ابو حنیفہ ← امام ابوسف ← شیخ یجی بن معین محدث ← ابو یعلی موصلی (صاحب ستد)
- (5) امام ابو صنیفه ← محدث عبدالله بن مبارک ← محدث یجی بن استم ما مام قد صفی ← امام ابن ماجه
  - (6) \_ امام ابو طبقہ ← امام محمد بن حنبل
  - (7) امام ابو حنیفه ← بیخ مسعر بن کدام محدث ← امام بخاری ← امام ابن خزیمه ←
- (8) امام ابو حنیفه ← شیخ مسعر بن کدام محدث ← امام بخاری ← امام ابن خزیمه ← حاکم ← امام بیعقی۔
  - (9) امام ابو حنیفہ بیخ کی بن ابراهیم محدث → شیخ ابو عوانہ ← مطبوانس -
  - (10) امام ابو حنيفه ← يشخ كل بن ابراجيم محدث ← يشخ ابوعوانه ، ابن عدى -
    - (11) امام ابو صنيفه شخ فضل بن ركين محدث امام دادمس -
      - (12) امام ابو حنيفه م يميخ فضل بن ركين محدث م امام ذهبي
    - (13) امام ابو حنیفه ← شیخ فضل بن رکین محدث ← **شبیخ اسساق**۔

امام ابو حنیفه حکاخلیفه منصور کولاجواب کرنا: امام اعظم ابو حنیفه کو الله تعالی · نے بڑا کمال عطا فرمایا تھا۔ امت

یں ایسے کمال د کھانے والے شاید بہت ہی کم حضرات گذرہے ہوں گے۔ ا یک مرتبہ وفتوں کے بادشاہ نے امام ابو حنیفہ" 'امام تنعبی امام ثوری اور ایک اور

فقیہ کی گر فاری کا تھم دے دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان چاروں میں ہے کسی ایک کو چیف جسٹس ( قاضی القصنا ق ) بنائے لیکن چاروں نہیں بننا چاہجے تھے۔ چنانچہ پولیس والوں نے ان كو كر فآر كرليا- راستة ميں جب ايك جگه پنچ تو جو چوشتے فقيہ تتے وہ بيٹے بيٹے اس طريقے سے اٹھے جیسے قضائے حاجت کی ضرورت ہو۔ پولیس والے انتظار میں رہے اور وہ تو گئے تو چلے ہی گئے۔ یہ حیلہ تھا۔ اب باقی تین رہ گئے۔ امام ابو حنیفہ " فرمانے لگے ، میں قیافہ نگاؤں كه بوكاكيا؟ وو سرول ني كما على الكائي - كين الكي على وبال جاكر الي بات كون كاكه خلیفہ منصور کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہو گا۔ للمذا میں چھوٹ جاؤں گا۔ امام صحبی ُ بھی کوئی حیلہ کرلیں گے البتہ سفیان نوری مینس جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ جب تیوں حضرات کو دربار میں پنچایا کیاتو امام عجمی ورا آگے برصے اور جاکر خلیفہ منصور سے کئے الکے علیفہ صاحب! آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کے بیوی بچوں کا کیا حال ہے؟ آپ کے محل کا كيا حال ہے؟ آپ كے اصطبل كاكيا حال ہے؟ آپ كے محوروں كائيا حال ہے؟ آپ كے م مدهوں کا کیا حال ہے؟ خلیفہ منصور کو عجیب نگا کہ میں جس فخص کو چیف جسنس بنا تا جا ہتا ہوں وہ سب کے سامنے میرے تھوڑوں اور محد حول کا حال پوچھ رہا ہے۔ دل میں سوچا کہ یہ مخص اس اہم منصب کے قابل نہیں۔ چنانچہ امام تعبی ؓ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو قاضی القعناة نهيل بنا سكتاً- امام شعبي " أس طرح في سكية- بهر غليفه امام ابو حنيفه " كي طرف متوجه ہوا اور کنے لگا' ابو حنیفہ! میں نے آج کے بعد آپ کو چیف جسٹس بنا دیا۔ امام ابو حنیفہ آگ برجع اور فرمایا میں چیف جسنس بننے کے قابل نمیں ہوں۔ خلیفہ منصور نے کہا انسی سیس آب اس قابل ہیں۔ اہام ابو حنیفہ نے کیا۔ خلیفہ صاحب! اب دو ہاتیں ہیں۔ میں نے جو کچھ کما' یا تو وہ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے۔ اگر تو وہ غلط ہے تو جھوٹ بولنے والا مخص چیف جسنس نہیں بن سکتا۔ اور اگر وہ بچ ہے تو میں تو کمہ ہی رہا ہوں کہ میں چیف جسٹس بنتے ئے قابل نہیں ہوں۔ اب خلیغہ جیران' اگر کے کہ ابو حنیفہ! تو نے ٹھیک کما تو بھی ابو حنیفہ ہمو مج ہیں' اگر کے کہ تو نے غلط کما تو بھی ابو حنیفہ '' جھو نتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے وقت کے خلیغہ کو بھرے دربار میں لاجو پ کر دیا۔ امام ابو حنیفہ کی معاملہ فنمی کاواقعہ: ایک دفعہ دو میاں بیوی آپس میں خلوت کے کھات میں تھے۔ خاوند بات کرنا جاہنا

تھا 'مگر بیوی کچھ تاراض ناراض سی تھی۔ حتی کہ خاوند نے غصہ میں کمہ دیا 'اللہ کی قتم! جب تک تو نمیں بولے گی تو میں تیرے ساتھ نمیں بولوں گا۔ جب خاوندنے فتم اٹھائی تو بیوی نے بھی فتم اٹھا دی کہ اللہ کی فتم! جب تک تو پہلے نہیں بو لے گامیں بھی نہیں بولوں گی۔ اب وہ بھی جیپ بیہ بھی جیپ۔ رات تو گذر گئی۔ صبح کو دماغ ذرا محصندے ہوئے تو سوچنے لگے کہ کوئی تو حل ہونا چاہئے۔ چنانچہ وہ سفیان نوری کے پاس گئے۔ انسیں سارا واقعہ سنایا اور یو چھا کہ اب اس کا کیا حل ہے؟ فرمایا ' دونوں میں سے جو پہل کرے گا وہ حانث بن جائے گا۔ اس دور میں جو حانث بن جاتا تھا اس کی محواہی قبول نہیں کی جاتی تھی کیونکہ وہ معاشرے میں اعتبار کے قابل نہیں رہتا تھا۔ للذا دونوں کی خواہش تھی کہ قشم ہاری نہ نونے۔ اب دونوں پریشان۔ خاوند کو خیال آیا کہ امام ابو حنیفہ" سے یوچھنا چاہئے۔ چنانچہ ان کے باس بہنچا تو حضرت " نے یوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا ، حضرت! میں بیوی کو بلا رہا تھا مگروہ بولتی نہیں تھی . مانتی نہیں تھی' میں نے غصہ میں کہہ دیا کہ اللہ کی قشم! جب تک تو مجھ ہے نہیں بولے گی میں تجھ سے نہیں بولوں گا۔ وہ تو اڑنے کیلئے پہلے ہی تیار تھی' اس نے بھی مشم اٹھالی کہ جب تک تو نہیں ہو لے گامیں بھی نہیں بولوں گی'اب ہم کھنے ہوئے ہیں۔ حضرت " نے فرمایا' جاؤتم اس کے ساتھ بات کرو تہماری بیوی ہے' میاں بیوی بن کر رہو۔ خاوند ہنتا مسکرا تا گھر آیا اور کہنے لگا' میڈم! کیا حال ہے؟ ہیلو' آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہوی نے کہا بس تو جانث بن گیا۔ کینے نگا' میں تو جانث نہیں بنا۔ اس نے کہا' وہ کیوں؟ کہنے لگا' میں امام ابو حنیفہ ہے یو چھ کر آیا ہوں۔ اس دور میں علمی ذوق بہت زیادہ تھا۔ بیوی کہنے تھی' ا چھامیں ابھی جا کر مسکلہ یو چھتی ہوں۔ میاں بیوی پہلے سفیان تو ریؓ کے پاس پہنچے 'ان کو جا کر بنایا تو وہ کہنے گئے' ابو حنیفہ تو حرام کو حلال کرتا پھر رہا ہے' چلو میں بھی تمہارے ساتھ چاتا ہوں' انہوں نے کیسے یہ مسئلہ بتا دیا۔

جب بيرسب امام ابو حنيفه " كے پاس منتج توسفيان توري" نے كما 'ابو حنيفه! تم نے

حرام کو طلال کیسے کر دیا؟ امام ابو حنیغہ" مسکرا کر کہنے گئے ' حضرت! میں نے تو حرام کو طلال أيس كيا علال كو حلال كما ہے۔ آپ ان سے سنيں تو سهى وہ كيا كمد رہے ہيں۔ معزت سفیان توری ہے ان سے بوجھا کہ کیا کہ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ ہے کما عضرت! پہلے خاد ندنے کما کہ جب تک تو نہیں ہوئے گی میں تھے سے نہیں بولوں گا اس کے جواب میں بیوی نے بھی متم اٹھا دی ' آپ دیکھیں تو سی وہ کس سے بات کرتے ہوئے متم اٹھا رہی ہے' خاوندی سے توبات کر رہی ہے۔ لندا خاوند کی متم یوری ہو گئے۔ اب بیوی کی متم باقی تھی' اس لئے میں نے خاوند ہے کما کہ جاؤ تم اس سے پولو گے تو اس کی بھی تشم پوری ہو جائے گی' تم دونوں میاں بیوی بن کر زندگی گذارو۔ سفیان ٹوری" اس نکتہ سنجی اور معاملہ فنی کو دیکھ کر جیران رہ گئے۔

امام ابو حنیفہ کے علمی کمالات: ایک آدی امام ابو منیفہ کے پاس آیا اور آکر ایک عجیب و غریب سوال کیا۔ کئی آدمی الٹے

سیدھے سوال کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں۔ اگر اہل علم حعرات اعتراض کریں تو کوئی حرج نہیں ہو یا جیسے ابن ابی شیبہ نے 125 ایسے مسائل لکھے اور کما کہ ابو حنیفہ نے ان مسائل میں حدیث کے خلاف کام کیا ہے۔ محر ہمارے علاء نے مستقل کتابیں لکھ دیں کہ جناب! آپ سمجھ بی نہیں پائے کہ امام ابو حنیفہ" نے قرآن و حدیث سب کو سامنے رکھ کریہ نجوڑ نکالا کیے تھا؟ قسور آپ کی عقل کا ہے جو یہ سمجھنے ہے قامرہ۔

بسرحال ایک آدمی آکر کہنے لگا' آپ اس مخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو (۱) بن د کیمے گواہی دیتا ہو۔ (۴) میمود و نعماری کے قول کی تقیدیق کرتا ہو۔ (۳) اللہ کی رحمت ہے دور بھاگتا ہو۔ (مم) مردار کھالیتا ہو۔ (۵) جس کی طرف اللہ نے بلایا ہو اس کی پرواہ نہ کرتا ہو۔ (٦) جس سے اللہ نے ڈرایا ہو اس کاخوف نہ کرتا ہو۔ (۷) فتنے کو محبوب ر کھتا ہو؟

امام ابو حنیفہ" نے فرمایا ' وہ مخص مومن ہے۔ سوال پوچھنے والا براجیران ہوا۔ کہنے لگا'جی وہ کیسے؟ فرمایا' دیکھو'تم نے پہلی بات کمی کہ بن دیکھے موانی دیتا ہو' تو مومن اینے

پرورد گار کی بن دیکھے مواہی دیتا ہے۔ دو سری بات تم نے بیہ کھی کہ یہود و نصاری کے قول كى تقديق كرتا جـ ق قرآن ياك من آيا ہے كه وَ قَالَتِ الْيَهُوْ دُلْيْسَتِ النَّصَارٰي عَلَى شَبِي وَ قَالَتِ النَّصَارِي لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى شَي تَوْمُومُنِ ان دونوں كے اس قول کی تعمد میں کرتا ہے۔ کہنے نگا یہ بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا تیسری بات یہ تھی کہ ' اللهٰ کی رحمت سے دور ہماگتا ہے۔ تو دیکھو' بارش اللہ کی رحمت ہے اور بارش سے تو ہربندہ ہماگتا ہے کہ کمیں کپڑے نہ بھیگ جائیں۔ وہ کہنے لگا' میہ بھی ٹھیک ہے۔ چو تھی بات میہ تھی کہ مردار کھاتا ہے' تو مچھلی مردہ ہوتی ہے' اس کو تو ہربندہ مزے لے لے کر کھاتا ہے۔ اس نے كما تحيك ب- يانجوي بات بيك جس كى طرف الله في بايا ب اس كى طرف رغبت نهيس كرىمـ پس وہ جنت ہے كہ اللہ تعالى نے اس كى طرف بلايا ہے وَاللَّهِ يَدْعُوْ اِلْمِي دَارُ السَّلاَمِ محراس كو مشاہرہ ء حق اتنا مطلوب ہے ' الله كى رضا اتنى مطلوب ہے كه محبوب حقیق کی طرف سے نظر ہٹا کر وہ جنت کی طرف نظر ڈ النا تبھی پند ہی نہیں کر تا۔ چیٹی بات ہے ے کہ جس سے اللہ نے ڈرایا ہے اس سے وہ ڈرتا نہیں ' تو وہ دوزخ ہے۔ اس کو اینے مجوب کی تارانسکی کی اتن فکر ہوتی ہے کہ اب اسے جنم میں جلنے کی پرواہ نمیں ہوتی۔ ساتویں بات میہ کہ اے فتنہ محبوب ہے۔ پس اولاد کو قرآن میں فرمایا کیا إِنَّهَا اَمُوَالُكُمْ وَ اَوْلاَ دُكُمْ فِتْنَهُ اور اولادے ہر مخض كوطبعي محبت ہوتى ہے۔ پس وہ مخض مومن ہے۔ سوال يوجين والا محض جمران روكيا- فَبُهتَ الَّذِي كُفَرْ .....

عجیب سوال کاجیران کن جواب: ای طرح ایک اور آدی معزت امام ابو منیغه " ك ياس آيا اور كمن لكاكه ميس في ساب كه

آپ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا کہ تم بھی یو چھو۔ کہنے لگا' آپ یہ بتائیں کہ یا خانہ میٹھا ہو تا ہے یا نمکین۔ آپ" نے فرمایا کہ میٹھا ہو تا ہے۔ کہنے لگا اُپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ محمیاں نمکین چزیر نہیں بیٹھتیں' ہیشہ میٹھی چزیر بیٹھتی ہیں۔

امام مالک محکوم الشری الله الله رب العزت نے امام مالک موشق نبوی ما المنظيم من كمال عطا فرمايا تقاب مدينه طبيبه مين جلتے

تھے تو جوتے شیں پہنتے تھے۔ حتی کہ مھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ مالک کو سہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اس جگہ کو اسینے محمو ژوں کے سموں سے پامال کرے جس جگہ پر میرے محبوب مڑھیل چلتے رہے ہوں۔ جب راستہ چلتے تھے تو راستہ کے کنارے پر علتے تھے کہ کمیں میرے محبوب مانتھا کے قدمن شریفین پر میرے قدم نہ بر جائیں اور مالک کمیں بے اوٹی کا مرتکب نہ ہو جائے۔ یوری زندگی مدینہ طیبہ میں گذاری لیکن مرف ایک دفعہ حج کیا۔ کیوں؟ اس لئے کہ کمیں دیار محبوب مے باہر موت واقع نہ ہو جائے۔

امام شافعی حکامقام: امام شافعی کو الله تعالی نے کتنا بلند مقام عطافرمایا تھا؟ ایک مرتبہ منام شافعی حکامقام: معمولی سے کپڑے پنے ہوئے تھے اور ای حالت میں بال کوانے کیلئے تجام کے پاس پہنچ مکئے۔ اس نے دور سے دیکھاتو سوچا کہ اٹنے معمولی کپڑے ہیں' اس کے پاس کیا ہوگا' چنانچہ اس نے دور ہے ہی کمہ دیا کہ میرے پاس وقت نہیں۔ معرت سمجھ گئے۔ غلام سے بوجھا کہ تمہارے پاس مجھ دینار ہیں؟ اس نے کما' جی تھیلی بھری ہوئی ہے۔ فرمایا ' بیہ ساری تھیلی اس کو دے دو۔ تھیلی بھی دے دی اور اس سے کما کہ میں تجھ سے بال بھی نمیں کٹوا تا۔ یا ہرنگل کر تاریخی شعرار شاد فرمایا:

> على ثياب لو يباع جميعها يفلس لكان الفلس منهن اكثرا

کہ میرے اویر ایسے کپڑے ہیں کہ اگر ان تمام کپڑوں کو پییوں کے عوض میں چے دیا جائے تو ایک در ہم بھی ان کپڑوں کی قیت سے زیادہ ہو جائے تمران کپڑوں میں ایک الیی جان ہے کہ اگر تم ساری دنیا میں ڈھونڈ کر دیکھو تو تمہیں اس دفت ایس جان نظر نہیں آئے

امام احمد بن حنبل کی استفامت: امام احمد بن حنبل "استقامت کے پیاڑ تھے۔ مئلہ خلق قرآن میں ان پر استے کو ڑے لگائے محے کہ اگر ہاتھی پر نگائے جاتے تو وہ بھی بلبلا اشتا۔ تمرجب امام احمد بن حنبل پر لگ رہے میں تو زبان سے صرف اللہ کا ذکر جاری تھا۔ تکلیف کی وجہ سے کراہنے کی آواز بھی نہیں

آری تھی۔

رزق حلال کے انوارات: الم احمد بن حنبل "ایک دفعہ الم شافعی" کے گرینچ۔ الم علال کے انوارات: الم شافعی" نے اپنی بیٹیوں کو بتایا کہ ایک بزے عالم

آرہ ہیں 'ان کے لئے اچھا کھانا تیار کرنا ہے۔ چنانچہ بیٹیوں نے اچھا کھانا بنا کر کمرے ہیں رکھ دیا۔ رات کو تہد کیلئے معلی بھی رکھ دیا اور وضو کیلئے لوٹا بھی رکھ دیا۔ امام احمد بن حنبل "تشریف لائے 'کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ میچ اٹھے تو نماز فجر کیلئے میچہ تشریف لے گئے۔ بچیاں کمرے میں صفائی کرنے کیلئے آئیں تو دیکھا کہ برتن میں جو دو تین آدمیوں کا کھانا رکھا تھا وہ سارای ختم ہو چکا تھا' معلی جیسا رکھا تھا ویسے ہی پڑا ہے 'پانی جیسے بھرا تھا ویسے ہی موجود ہے۔ یہ دکھے کر بوی حران مو کیوں کہ ان کی تعریفیں تو بہت سی تھیں گریہ تو بڑے بسیار خور کے اسیار خور کے بسیار خور کھا گھا ' تہجہ بھی نمیں بڑھی اور میچ بھی ہے وضوئی چلے گئے۔

جب اہام شافی می کو آئے تو بیٹی نے ساری بات کہ سائی۔ ہے اوگ تھ اہام شافی آ

اہم احمد بن طبل کو صور تحال بتائی کہ میری بیٹی تو یہ پوچھ رہی ہے۔ کہنے گئے ، حضرت!

جب میں نے پہلا لقمہ کھایا تو جھے اپنے سینے میں نور نظر آیا۔ ہر لقمے پر میرے سینے کا نور بڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا، معلوم نہیں زندگی میں اتنا طال اور پاک رزق پھر جھے نصیب ہوگایا نہیں 'کیوں نہ اس کھانے کو اپنے جسم کا حصہ بتالیا جائے۔ میں نے اس لئے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر میں بستر پر سونے کے لئے لیٹا تو میرے سینے میں نور اتنا تھا کہ میں قرآن کی کھانا کھایا۔ پھر میں بستر پر سونے کے لئے لیٹا تو میرے سینے میں نور اتنا تھا کہ میں قرآن کی آبی آبیوں اور نمی علیہ العلوة و السلام کی حدیثوں میں خور و کھر اور تدیر کرتا رہا حتی کہ اس طرح میح کا وقت ہو گیا۔ ورمیان میں خیال تو آیا کہ تجھر پڑھ لوں گر میں نے کہا کہ علم کا ایک طرح میح کا وقت ہو گیا۔ درمیان میں خیال تو آیا کہ تجھر پڑھ لوں گر میں نے کہا کہ علم کا ایک بیس مشغول رہا۔ میح جب آپ آئے تو ہیں فجر پڑھنے چلا گیا' نہ میرا وضو ٹوٹا اور نہ بی جھے میں مشغول رہا۔ میح جب آپ آئے تو ہیں فجر پڑھنے چلا گیا' نہ میرا وضو ٹوٹا اور نہ بی جھے وضو کے کی ضرورت فیش آئی۔ اس لئے میں نے عشاء کے وضو سے جاکر میح کی نماز پڑھ

فقه حنفی کااعزاز:

حنی وہ فقہ ہے جس کو مسلمان ممالک کے اندر قانون کی حیثیت سے لاگو ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ جب خلافت عنائي كا دور تھا تو ملك كا قانون فقہ حفى كے مطابق اسلامى شریعت تھا اور جب برصغیریاک و ہند میں مغل باد شاہوں کا دور تھا اس وقت اس برصغیر میں بھی حکومت کی طرف ہے نقہ منفییہ نافذ تھی۔ یہ اعزاز صرف نقہ حنفی کو عاصل ہے۔ اور الحمد لله آج آپ دیکھئے کہ پاکستان' ہندو ستان' افغانستان' بنگلہ دیش' ترکی' از نجستان' تر کمانستان ' آذر بائی جان ' قزا تستان ' شیکرستان ' تا تارستان ' رشیا' یو کرائن ' عراق ' شام اور ترکی میں فقہ حنفیہ پر عمل کرنے والوں کی اکثریت ہے۔ غور سیجئے کہ بیہ آدھی دنیا ہے زياده علاقه بنمآ ہے۔

امت مسلمہ کی کمزوری کی بنیادی وجہ: ان چاروں نتبوں کے ائمہ نے علم پر امت مسلمہ کی کمزوری کی بنیادی وجہ: اتنا کام کیا کہ مخلوق خدا علم سے

فیضیاب ہوتی رہی۔ ایک ایک عالم کے حلقہ درس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تنے۔ ممر ہوا یہ کہ جب دنیادار لوگوں نے دیکھا کہ ان علماء کی بہت عزت کی جاتی ہے اور وقت کے خلفاء ادب ہے ہاتھ باندھ کران کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تووہ دنیادارلوگ بھی کتابیں بڑھنے لگ گئے اور کتابیں پڑھنے کے بعد درباری ملابن گئے۔ ان درباری ملاؤں نے آپس میں مناظرے کرنے شروع کر دیئے۔ دلیس چلتی رہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ علائے کرام کا بیشتروفت آپس کے بحث مباحثہ اور مناظروں کی نذر ہونے لگ گیا۔ چنانچہ ا یک وقت وہ بھی آیا جب عوام الناس ان کی باتوں کو سنتے تو تھے گران کے دل متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ اس طرح امت مسلمہ کے اتخاد میں درا ژیں پڑنی شروع ہو گئیں۔

تا تاری فتنه میں مسلمانوں کا نقصان: اب ایسے فتنہ و انتثار کے وقت میں کفار — ایسے فتنہ و انتثار کے وقت میں کفار — ساتویں سے مسلمانوں پر شب خون مارا۔ ساتویں

صدی ہجری میں تا تاری فتنہ اٹھا اور اس نے مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت چھین لی۔ بغد اد میں ایک دن میں اڑھائی لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا۔ گندے پانی کی تالیوں میں مسلمانوں کا خون بهه رباتھا۔ امام او زاعی " اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب تا تاریوں نے بغد او پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں کی کتابوں سے دریائے دجلہ کے اویرین باندھا تھا۔ انگریزوں نے بھی جب ا ندلس کو فٹح کیا تو انہوں نے مسلمانوں کی کتابوں کو ضائع کرنا شروع کیا۔ آپ جیران ہوں گے کہ کتابوں کے اپنے ذخیرے تھے کہ ان کو ضائع کرنے میں جالیس سال لگے۔ بیہ دین اسلام کو شرف حاصل ہے کہ جتنی کتابیں اس دین پر لکھی گئیں اتنی کتابیں کسی اور دین پر نہیں کھی گئیں۔ تصنیف و تالیف کو اللہ تعالی نے اس دین کی خصوصیت بنا دیا ہے۔

- مثم الائمه امام سرضی منوس میں نظر بند رہے۔ شاگر د اوپر منڈ ریر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیہ امام محمد " کی کتاب "مبسوط" کی شرح لکھوا رہے ہیں۔ مبسوط کی شرح 30 جلدوں میں لکھی گئی۔ وہ شرح آج علائے کرام پڑھ رہے ہیں۔
- امام حسن بن مندہ " نے مرتے وقت مدیث کی کتابوں کے چالیس صندوق چھوڑے جو ان کے اپنے ہاتھوں سے تکھی ہوئی کتابیں تھیں۔
- - حافظ ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني صاحب معاجم ثلاثة طلب حديث مين 33 سال گھومتے پھرتے رہے اور ایک ہزار مشائخ سے علم حاصل کیا۔
  - ابو حاتم را زی ؒ نے خود بیان کیا کہ تخصیل علم حدیث کیلئے نو ہزار میل پادہ چلے۔
    - ابن مقری نے ایک نسخہ "ابن فضالہ" کی خاطر 840 میل کا سفر کیا۔
    - حافظ ابو عبد الله اصفهاني نے طلب حدیث کیلئے 120 مقامات کا سفر کیا۔
- شیخ ابن جو زی ؓ نے برسر منبر کما کہ میں نے ان اپنی الگلیوں سے دو ہزار جلدیں تکھیں۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی قلموں کے تراشوں سے عسل کا یانی گرم کیا گیا۔
- ۱ مام ادب ثعلب " ناقل بین که برابر پچاس برس سے ابراهیم حربی کو ہر محفل ادب میں موجو دیا تا ہوں۔
- ١٠١٥ ١١٤٥ عن الاشتغال بالعلم فی وقت الاکل فان الوقت و الزمان عزیز " (الله کی تتم مجھے کھانے کے وقت علمی مشاغل کے چھوٹ جانے کا افسوس ہو تا ہے کیونکہ وقت مجھے بہت عزیز ہے)

- - امام غزالی کی عطیقات جو انہوں نے ابو نفراسلعیل سے لکھی تھیں لٹ مکئیں۔ آپ نے ڈاکوؤں کے سردار سے واپس مائٹیس۔ وہ ہنسا کہ تم نے خاک سمجھا۔ ایک کاغذینہ ر ہا اور تم کورے ہو گئے۔ تعلیقات تو اس نے آپ کو دے دیں مکر آپ متواتر تین برس تک میا کل یاد کرتے رہے اور حافظ بن گئے۔
- - قرطبی سے منقول ہے کہ امام شاطبی " نے جب تعیدہ شامید لکھا تو اسے ساتھ لیکر بیت الله شریف کے بارہ بزار طواف کئے۔ جب دعا کے مقامات پر چنجئے تو کہتے' اَلَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ هَذَاالْبَيْتَ الْعَظِيْمِ إِنْفَعْ بِهَا كُلَّ مَنْ قَرَءَهَا

اے آسان اور زمین کے بنانے والے۔ حاضروغیب کے جاننے والے۔ اس گھرکے یرور د گار جو اس کتاب کو پڑھے اے فائدہ عطا فرما

- عورتیں بھی علمی کارناموں میں پیچھے نہیں رہیں۔ نبی اکرم مانٹی کیا نے عورتوں کی مجلس كيليِّ ويك دن مقرر فرمايا تعابه شفاء عدويه كومتعين فرمايا كه وم المومنين حفصه الكيميُّ عنك کو لکھائی سکھائیں۔ سلف صالحین میں قامنی عیسی اپنی بیٹیوں کو روزانہ عصر کے بعد كتابين يزهاتے تھے۔ چنانچہ بعض عور تين محدث بنيں۔ كريمه مروزيه اور سيده نفيسه بنت محر بہت مشہور ہیں۔ حافظ ابن عساکرنے 80 عورتوں سے لڑ کین میں حدیث یر می۔ سیدہ عائشہ در المقام کی کالات کسی سے مخفی نہیں۔
  - مثایخ عظام نے بھی احیائے دین کیلئے خوب قربانیاں دیں۔

تا تاری فتنے کاتوڑ: تا تاری فتنے کاتوڑ: ۔ - کے ہاتھ سے چھن گیا تو خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ سکھانے والے مشائخ نے دیکھا کہ اب علاء کو مدد کی ضرورت ہے۔ چنانچہ مشائخ عظام کفار کے مقاہلے میں نکل آئے۔ اس وفت ائمہ میں سے امام ذیبلعی "امام ابن تیمیہ" اور ان کے شاگر د ابن ميم اور تقى الدين سكي "زنده تص مربحر بهي الله رب العزت نے مشائخ سے كام ليا- اس نازک دور میں خواجہ فرید الدین عطار "نے اپنی کتاب تذکرة الاولیاء سے مسلمانوں کے

ولوں کو منور کیا۔ مولانا روم " نے مثنوی شریف لکھ کرغافل ولوں کو جگایا اور محبت التی ہے مر مایا۔ بعض مشائخ نے تا ہمری شنراووں کے دلوں پر محنت کرنا شروع کر دی۔ جن میں حعرت خواجه احمد دربندی ٌ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

جب تا تاری شنزادے دربند شریف پنیج تو سارے مسلمان شرکو خالی کر کے چلے گئے۔ شنرادے نے بو**جہا'** شہر میں کوئی مسلمان تو نہیں ب**یا**؟ سیابیوں نے بتایا کہ ایک مسجد میں دو آدی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کنے لگا ہم فار کر کے پیش کرو۔ چنانچہ خواجہ احمہ در بندی "اور ان کے شاگر د کو چھکڑیاں نگا کر پیش کیا گیا۔ شنرادے نے کما کیا آپ کو پتد نہیں چلا کہ میں یماں واخل ہو رہا ہوں' سب چلے سمئے تم کیوں نہ گئے؟ وہ کہنے لگے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے تھے کیوں نکلتے ؟ کہنے لگا' تنہیں پیتہ نہیں' تم آج میری حراست میں ہو؟ انہوں نے کہا' اللہ تعالی عاب تو ہمیں آزاد کروا سکتا ہے۔ شنرادے نے یوجھا کیے ؟ انہوں زور سے کما اللہ۔ اللہ کا لفظ کمنا تھا کہ زنجیریں ٹوٹ کر گر بڑیں۔ ۲۵ری شنراوے کے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ کہنے نگا' اجیما میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ حضرت "کو آزاد کر دیا گیا۔ بعد میں بھی و قا فو قا وہ شنراوہ حضرت ؓ سے ملتار ہا' حضرت ؓ اس کے ول پر توجہ ڈالتے رہے حتی کہ تمیں سال کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ شنرادہ وقت کا بادشاہ با۔ اور حضرت کے فیضان صحبت سے مسلمان ہو گیا۔ اور اللہ تعالی نے سلطنت پھرمسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دی۔ علامہ اقبال نے کما:

> و ہے عیاں آج بھی یورش تاثار کے افسانے سے پاسباں مل مجھے کیے کو صنم خانے ہے

حضرت مجدد الف ثاني کے کارناہے: اکبری دور میں ابوالفضل اور فیضی جیے درباری ملاؤں نے معطیمی سجدے کے

جواز میں فتوے دیئے۔ دین اللی کے نام پر بادشاہ وفت کی خواہشات کی بیروی ہونے گئی۔ سید الرسلین ما ایکیا کی نورانی سنتوں کی جگه بدعات کی ظلمت عام مونے لگ عی تو مجدد الف ٹانی "شرک و بدعت کے قلع تم کیلئے میدان وعوت میں اترے۔ آپ نے دو سال کوالیار کے قلعے میں پابند سلاسل رہ کر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ ممراحیاء دین کیلئے آپ کی رک فاروتی پیزئتی رہی حتی کہ آپ کی محبت ہے فیض بانے والے سیادت پناہ مجنخ فرید اور خان خاناں جیسے جرنیل دینی رنگ میں رکھے گئے۔ ان حضرات کی کو مشتوں ہے اکبر بادشاه كا دماغ تعكانے لگا۔ چنانچه اكبر بادشاه اس بات ير مجبور ہو كياكه خلاف شرع كاموں كو بند كروائے۔ الحمدللہ وين الني كى تار يور بكم سنى اور اللہ تعالى نے حضرت مجدد الف ثانی " کے ذریعے شرک و بدعات کا قلع قمع کروایا اور مترو کہ سنتوں کو از سرنو زندہ کروایا۔ ای کتے جما تگیر کی زندگی میں دنی رنگ پیدا ہوا اور بالا خر اور نگ زیب عالمکیر " جیسا متنی اور یر بمیزگار بادشاه تخت و تاج کاوارث بنا۔

شاه ولی الله محدث و هلوی کی خدمات: برمغیر پاک و مند میں دین کی اشاعت ساه ولی الله محدث و هلوی کی خدمات: سمار مرسی می منت میست میست کیلئے بہت کام کیا گیا۔ قرآن کے ترجے

کئے مجئے " تفاسیر لکمی سنیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ" نے اصول تغییر کی کتاب الفوز لکبیر تعنیف فرمائی۔ ان کے بیٹے شاہ عبد القادر" نے قرآن پاک کا اردو زبان میں الهامی ترجمہ کیا۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے لِفُرُوْجِهم حَافِظُوْنَ ووسرے مغرین حضرات نے لکھا " حفاظت كرتے بيں اپني شرمگاموں كى"۔ اور شاہ عبد القادر" نے اس كاتر جمد لكما" جو تفاضتے میں اپنی شرمگاہوں کو"۔ اب دونوں میں فرق دیکھئے۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور چیز ہے اور شرمگاه كو تقامنا اور چيز ہے۔ يعنى جب جذبات ابحرتے بيں تو حفاظت كالفظ صحيح مفهوم ادا نهيس كرتا والكه وبإن اين جذبات كو تعامنه كالفظ كام ويتاب- ايك اور آيت ميں فرمايا كيا أوْ لُمَسْتُهُ النِّساءَ- دوسرے مصنفین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ "یا تم مس کروعور توں کو" مس كرنا قدرے مشكل لفظ ہے اور شاہ عبد القادر" نے ترجمہ كيا" ياتم لكو عور توں كو" اتنے آسان لفظوں میں ترجمہ کیا کہ مسئلہ خود بخود سمجھ میں آگیا۔

شاہ ولی اللہ کے خاندان میں علم کاشوق: معزت شاہ ولی اللہ یے فرزندار جند شاہ ولی اللہ کے فرزندار جند شاہ عبدالعزیز" نے اردو میں قرآن ياك كى تغيير لكمى- ايك مرتبه مطالعه كرتے ہوئے شاہ عبد العزيز نے پانی مانگا- شاہ ولى الله"

کو پتہ چلاتو فرمانے کیکے کہ افسوس' آج علم ہمارے خاندان سے رخصت ہو گیا کہ میرے بیٹے نے مطالعہ کے وقت پانی مانگا۔ بیوی نے کما' حضرت! مبر تو کریں۔ اس نے پانی سجیجنے کی بجائے سرکہ ملاکر بھیج دیا۔ شاہ عبد العزیز مطالعہ میں انتے مشغول تھے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اضطرور اتنا تھا کہ سرکہ بی لیا اور پہنہ ہی نہ چلا کہ میں سرکہ بی رہا ہوں یا بانی بی رہا ہوں۔ جب بیوی نے بنایا کہ اس کا تو سے حال ہے تو فرمایا ' الحمد للله جمارے خاندان میں ابھی علم باتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان حضرات کو باطنی تعتیں عطا فرادی تھیں۔ خود شاہ ولی اللہ یہ کو علم و ادب کی وجہ سے اتنا رعب حاصل تھا کہ مغلیہ خاندان کے شنرادوں کو منبریر کھڑے ہو کر کھا' "مغلیہ خاندان والو! ولی اللہ کے بینے میں اللہ نے ایک موتی رکھا ہے' اگر تہمارے خزانے میں اتنا قیمتی موتی ہے تو مجھے لا کر دکھاؤ۔ تم ساری دنیا کے خزانوں کو بھی اکٹھا کرلو تو مجھے وہ موتی لا کر نہیں و کھا سکتے "۔۔

شاہ عبد العزیز" نے بھی با کمال شاگر دیتار کیے 'جیسے شاہ اساعیل شہید" ' اور سید احمہ شہید"۔ آج بالا کوٹ ان کی عظمت کی مواہیاں دے رہا ہے۔

ریز کا ظلم و سنتم: 1857ء میں جب انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو 🖰 اس نے مسلمانوں سے تخت و تاج چھین کر اپنے یجے مضبوط کرنے کے لئے مخلجہ تمس دیا۔ امراء سے زمینیں چھین لیں مسلمانوں کو مال و جاہ ے محروم کر دیا ' مادی وسائل بر قبضہ کر لیا آگہ انہیں کمزور کیا جاسکے 'ظلم کی حدیں تو ژویں حتی کہ یانچ یانچ منٹ میں بھانس کے فیصلے وے ویتے تھے۔ اگر کسی مسلمان کی انگلی زخمی و پھتے تو کتے 'لگنا ہے تم نے کسی الکریز کو مارا ہوگا۔ چنانچہ اس کی بھی پھانسی کا فیصلہ کرلیا جاتا۔

الكريز برا جالاك وممن تعاراس نے ويكهاكه مال تومين نے ليا محرجب تك اس قوم کے ایمانی جذبے کو ختم نہیں کروں گا تو یہ قوم متحد رہے گی۔ لنذا اس کو ختم کرنے کیلئے مدارس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اس دور میں مدارس و تف کی اطاک ہے چلا کرتے تھے۔ لنذو انگریز نے دو سروحربہ میہ اختیار کیا کہ اس نے مدارس کی املاک کو سرکاری تحویل میں لے لیا۔ جب اقتصادی طور پر گلاہی گھونٹ دیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چار ہزار مدارس بند

مو گئے۔ ڈراؤ دھم**کا**ؤ کی پالیسی کامیاب رہی اور لوگ سہم گئے۔

برصغیر میں علوم و فنون کے مراکز: اس وقت اعدیا میں تین مراکز تھے۔ ایک د هلی مین قرآن و صدیث کا "ولی النی" مرکز تما' دو سرا لکعنؤ میں فقہ اور اصول فقہ کا مرکز تھا اور تیسرا خیر آباد میں فنون کا مرکز تھا۔ انگریز نے ان تیوں مراکزیر ابنا تسلط جمالیا۔

الله تعالى نے ايك بندے حضرت مولانا محرقاسم نانوتوي أ ك دل ميں بات ۋالى كه مال مسلمانوں كے ہاتھ ہے نكل

سمیا تاہم مطنے کی امید ہے' حکومت ہاتھوں سے نکل سمنے کی امید باقی ہے' اگر دین ہاتھوں ے چلا کیا تو نمیں طے **کا لندا انگریز کے اس تللم** وستم کا تو ژدینی مدارس کا تیام ہے۔ کیوں نہ سن ایس جکہ بریدرسہ بنایا جائے کہ جہاں انگریز کی نظرہی نہ پڑے اور خاموشی ہے کام ہو تا رے۔ حضرت قاسم نانوتوی کے مسرال دیو بند کے رہنے والے تھے۔ چنانچہ حضرت دیو بند بنیج اور وہاں جاکر چھت کی مسجد میں اٹار کے در خت کے نیچے ظاموشی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک استاد اور ایک شاگر د۔ استاد کا نام ملاں محمود اور شاگر د کا نام محمود الحس- دونوں محمود تنے۔ حضرت شاہ عبد الغن مجد دی آئے شاگر د مولانا مملوک علی ہو استاد کامل کا خطاب ملا كيونكه انهول في سب كوير معايا- مولانا شاه رفع الدين نقشبندي يهليمهتم ب--

دار العلوم ديو بند كاستك بنياد: معنرت مولانا قاسم نانوتوي كو خواب مين ني اكرم العلوم ديو بند كاستك بنياد: ملتقيم كانتيارت نصيب بهوئي اور نبي ملتقيم ن

خواب میں دارالعلوم کی عمارت کی بوری حدود کا نعین فرما دیا۔ اس لیے ترانہ دارالعلوم کے الفاظ کھے یوں ہیں۔

> بیه علم و جنر کا گهوارا تاریخ کا وه شه پاره ہے ہر پیول یماں اک شعلہ ہے ہر سرو یماں میتارہ ہے خود ساقی کوٹر ' نے رکمی میخانہ کی بنیاد یماں اریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد سال

کہ اریمال دب جاتے ہیں طوفان یمال رک جاتے ہیں اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں ہی علم و ہنر کا گہوارا تاریخ کا وہ فن پارہ ہے ہر کھول یمال اک شعلہ ہے ہر سرو یمال مینارہ ہے

کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ ان کے ایک داماد کا نام اللہ بندہ تھا۔ دو سال تک دہ ان کے اس رہا۔ جب سامنے سے گذر آئو حضرت شاہ حسین احمہ " پوچھتے "ارے میاں! تم کون ہو؟ کتا 'حضرت! میں آپ کا داماد اللہ بندہ ہوں۔ فرماتے 'ارے میاں! سبھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ دو سال تک داماد کا نام یا د نہ ہوا۔ ذکر کی فنائیت الی تھی کہ دل میں ایک اللہ تعالی کا نام ہی ناینہ روزگار شخصیت نے دار العلوم کی بنیاد رکھی۔

ایک حسین خواب:

- بغد ایک دفعہ دار العلوم میں تشریف لائے تو ایک طالب علم بغ آکر کھا ، حضرت! آپ کے مطبخ میں یہ سالن بکتا ہے ، ذرا دیکھیں تو سی ، اس سے تو وضو بھی جائز ہو جاتا ہے۔ اگر مہتم صاحب کے سامنے ایک طالب علم الی بات کرے تو یہ معمولی بات تو نہیں تھی۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین آنے اس لڑے کو سرسے پاؤں تک معمولی بات تو نہیں تھی۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین آنے اس لڑے کو سرسے پاؤں تک غور سے دیکھا اور فرمایا لگتا ہے یہ ہمارے مدرسے کا طالبعلم نہیں ہے۔ یہ بیرونی لڑکا ہے جو بمال آیا ہوا ہے۔ استاد کہنے گئے ، حضرت! وکھے لیتے ہیں۔ اس کا نام رجشر میں دیکھا ، کھا ہوا ہے۔ جب باور جی سے پوچھا تو اس نے کھا ، روزانہ کھانے کے وقت آکر کھانا بھی کھا ہے۔

کیکن جب مزید متحقیق کی گئی تو پته چلا که وه بازار میں کام کر تا تھااور کھانے کے وقت مدرسہ مِن آكر كهانا كهاليتا تها\_

استاد برے جرون ہوئے۔ کئے لگے ممتم صاحب! ہم لوگ بچوں کو برا ماتے ہیں' ہس لڑکے کو نہ پہچان سکے' آپ تو بچوں کو دیکھتے ہی نہیں' آپ نے کیسے پہچان لیا؟ مولانا ر فیع الدین " نے فرمایا ' جب میں اس مدرسہ کامہتم بناتو میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ یہاں ایک کنواں ہے اور نبی اکرم مار کھیل کنویں میں سے پانی کے ڈول نکال رہے ہیں۔ دار العلوم کے طلباء آتے ہیں اور آپ ان کو پانی ڈال کر دے رہے ہیں۔ میں نے خواب میں اس لڑکے کو نہیں دیکھا تھا اس لئے میں سمجھ حمیا کہ بیہ ہمارے مدرے کا طالب علم نہیں

دار العلوم ديو بندكي جامعيت: التمريز نے برمغير ميں نو سال تك خوب قدم ارالعلوم ديو بندكي جامعيت: جمائے ركھے۔ جب اے يقين ہو كيا كہ اب میرے قدم اچھی طرح جم کیے ہیں تواس نے ندہبی آزادی کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ دار العلوم دیو بند ان تینوں مراکز کے علوم کا جامع بن کرا بھرا۔

حضرت شیخ الهند ً پر علوم و معارف کی بارش: محودالحن " حضرت مولاناً محودالحن " حضرت مولاناً

تھانوی" کے استاد تھے۔ حضرت تھانوی" فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں حضرت" سے دورہ حدیث کیا کرتا تھا' طلباء رات کو تکرار کیا کرتے تھے تو میں ان کو تکرار کروایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایبا مقام آیا کہ ہم سب اٹک گئے۔ طلباء نے مجھے کما کہ حضرت سے آپ ہی یوچھنا۔ سردیوں کا موسم تھا' میں صبح سورے اٹھا' جلالین شریف اپنے سینے سے لگائی اور مسجد میں جاکر نماز یر می .. حضرت کی عاوت شریفه تھی که فجریز ھتے ہی صومعہ (عباوت کا ایک کمرہ) میں چلے جاتے تھے اور اشراق تک ذکر کرتے تھے۔

نماز پڑھتے ہی حضرت اندر تشریف لے محت اور کنڈی لگانی۔ میں نے جلالین شریف کو سینے سے لگائے رکھا اور سردی میں کھڑا تفتھر تا رہا۔ حضرت ذکر تو اندر کر رہے تھے اور مزہ مجھے آرہا تھا۔ جب اشراق کے بعد حضرت ؓ نے کنڈی کھولی اور باہر تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ بینے کے قطرے آپ کی پیٹانی اور مردن پر تھے۔ آپ کی صدری پر بھی بینے كے نشانات تنے۔ مويا" لا ولد ولا ولا "كى وليى ضربين لكائى تنمين كد بينے ميں شروبور مورب تھے۔ ججھے راستے میں کھڑا دیکھ کر حضرت ؓ نے یو چھا'ا شرف علی! کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا حضرت! كتاب كى ايك بات سمجھ نہيں آئى۔ وہیں حضرت نے كھڑے كھڑے اس كے متعلق تقرير كرنى شروع كردى - عجيب صور تحال تقى كه نه تو مجهد الفاظ كى سمجد آئى اور نه بى معاتى کی ۔ بیعنی الفاظ بھی غیر مانوس اور معانی بھی۔ تقریر فرما کر حضرت ؓ نے کہا کہ سمجھ آگئی؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت! مجھے تو سمجھ نہیں آئی 'حضرت کچھ زول فرمائیں تاکہ مجھے سمجھ آسکے۔ حضرت ؓ نے پھر دوبارہ تقریر شروع کر دی۔ اس مرتبہ الفاظ تو مانوس تھے مگر معانی کا پھر بھی پت نہ چلا۔ حضرت ؓ نے یو چھا کہ اشرف علی! سمجھ گئے؟ میں نے کہا' حضرت! سمجھ تو شیں آئی فرمایا تنہیں اس وفت سمجھ نہیں آئے گی' جاؤ پھر کسی وفتت یو چھنا۔ حضرت تھانوی ؒ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کی وجہ ہے علوم و معارف کی ان پرِ اتنی یارشیں ہوتی تنمیں کہ اس وفتت ان کی تقاریر کو نهیں سمجھ سکتا تھا۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے محبت: مجھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی " سے اتنی زیادہ محبت وعقیدت ہے

کہ بہت زیادہ۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند کے دو سرے اکابرین سے بھی عقیدت ہے مگر حضرت نانوتوی کی طرف ول زیادہ کھنچتا ہے 'ان کے ساتھ قدرتی محبت قلبی ہے جیسے محابہ كرام الله عَنْ عَلَى مِن سے صديق اكبر بواتر، كے ساتھ ائمہ اربعہ میں امام اعظم" كے ساتھ اور مثائخ عظام ہیں ہے حضرت نقشبند بخاری ؒ کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح حضرت نانوتوی کے ساتھ بھی محبت بست زیادہ ہے۔ حتی کہ ان کانام آجائے تو پہتہ نمیں مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ میں اس وفت مسجد میں بیٹھا ہوں' باوضو بیٹھا ہوں' منبریر بیٹا ہوں' اگر فتم کھا کر کول کہ مجھے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے ساتھ اپنے باپ سے بھی زیادہ محبت ہے تو میں حانث نہیں بنوں گا۔ حضرت مولانا قاسم نانونوی شکاعشق رسول م: حضرت مولانا قاسم نانونوی" تو علم کے آفاب و ماہتاب تنے۔ اللہ

تعالی نے ان کو بے پناہ عشق رسول عطا فرمایا تھا۔ جیران ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ انگریز نے وارنٹ مر فآری جاری کر دیئے۔ حضرت " تین دن گھر میں رہے اور تین دن بعد باہر نکل آئے کہ حضور ملی کی عاریس تین دن تک چھپے رہے تھے۔ لندا تین دن سے زیادہ میں اندر ر بہنا پیند نمیں کرتا کہ ایسانہ ہو کہ قاسم نانوتوی سے خلاف سنت کام ہو جائے۔

' حضرت حاجی ایداد الله مهاجر کلی کی خدمت میں پنچ۔ اور کہنے گئے ' حضرت! اوراد و اشغال والا کام تو ہم ہے ہو تا نہیں۔ حضرت ؒ نے فرمایا کہ اچھانہ کرنا 'مگر ہم یہ کہتے ہیں تین دن اور تین را تیں یہاں ٹھیرجاؤ۔ کہنے گئے ' حضرت! ٹھیک ہے ' تین را تیں ٹھیروں گا تمر تنجد میں مجھ سے نہیں اٹھا جائے گا' ہی کرے گا تو اٹھوں گا ور نہ نہیں۔ حضرت حاجی صاحب" نے فرمایا ' یہ بھی ٹھیک ہے۔ شاگر د کو بلا کر کما کہ رشید احمد کی جاریائی میری جاریائی کے قريب ڈال دينا۔

رات كو حاجي صاحب" الشعه- لا اله الا الله كا ورد كرنا شروع كيا\_ حفزت مختكوبي" فرماتے ہیں کہ میری آنکھ تھلی۔ مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں نے بھی اٹھ کر تھد پڑھی اور پاس بیٹھ كرلا اله الا الله كى منرب نكامًا شروع كردى - تين دن كيليّ ركے تھے مكر تيس دن تك وہاں تم سے۔ جب وہاں ہے رخصت ہونے گئے تو حضرت حاجی صاحب ؓ نے ان کو اجازت و خلافت عطا فرما دی۔

نواب صاحب کی اصلاح: مفترت مولانا رشید احمہ کنگونی تھے پاس ایک نواب صاحب آئے۔ اس وقت آپ"کی خدمت میں حضرت مجنخ الحديث " كے والد حضرت مولانا يجي " بيٹھے تھے۔ كيونكہ وہ آپ كے ظیفہ خاص تھے' خدمت میں ملکے رہجے تھے۔ انہوں نے نواب صاحب کیلئے خانقاہ کا فالتو قالین بچھوا دیا۔

حضرت "كوية چلا تو فرمايا ' مولانا يحي صاحب! وه قالين كهاں ہے۔ نواب صاحب سامنے بيٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا بحی ؓ نے کہا' حضرت! میں نے نواب صاحب کیلئے بچھوا دیا ہے۔ فرمایا 'اچھا نواب صاحب کو قالینوں کی تھی ہو گئی ہو گ۔ نواب صاحب کی آ دمعی طبیعت تو وہیں صاف ہو عَنی۔ پھر تھو ژی دیر گزری تو دسترخواں بجھایا گیا۔ نواب صاحب بھی آئے۔ حضرت مجھی بیٹھے اور محمود الحن بھی آ گئے جو بعد میں شیخ الهند ہے۔ نواب صاحب نے ایک طالب علم کو دسترخواں پر بیٹھے دیکھا تو حیران ہوئے' حضرت ؓ نے نورا فرمایا' نواب صاحب اگر طالب علم کا ساتھ بیٹھنا اچھانہیں لگتا تو آپ کہیں علیحدہ بیٹھ کر کھالیں 'محمود الحن اور میرا تو جینے مرنے کاساتھ ہے۔

مولانا رشید احد گنگوهی کی تواضع: ایک مرتبه مولانا رشید احد منگوهی مدیث ے بڑھا رہے تھے کہ یک دم بارش شروع ہو <u>۔</u> سنى وطلباء نے اپنى كتابيں سمينى اور كمرے ميں بھاگ سے - حضرت نے رومال بجھايا واللہ کی جو تیاں اس میں ڈالیں اور اس کی گھڑی باندھ کر سریر رکھی اور کمرے میں لے آئے۔

طلباء نے دیکھا تو ان کی چینیں نکل گئیں۔ کہنے لگے ' معنرت! ہم خو د جو تے اٹھا لیتے۔ معنرت " نے جواب دیا' بچو! تم سارا دن قال الله اور قال الر سول پڑھتے ہو' رشید احمہ تمہارے

جوتے نہ اٹھائے گاتو اور کیا کرے گا۔

حضرت انور شاه کشمیری کا بے مثال حافظہ: بعضرت مولانا انور شاہ تشمیری "

خانے میں ایک کماب "نور الابیناح" ویکھی۔ یو چھا کیا لے سکتا ہوں کیونکہ جارے یاس نہیں ہے؟ انہوں نے کما ہم نہیں دے کتے۔ حضرت ؓ نے اس کو اچھی طرح دیکھ لیا واپس آکراس کو زبانی لکھوا دیا۔ جب نقل اصل کے ساتھ ملائی گئی تو کوئی فرق نہ نکلا۔ ان کی لکھی ہوئی وہ کتاب آج مدارس کے طلباء پڑھ رہے ہیں۔

م کچھ ہندو نوجوان حضرت 'کو دیکھ کر مسلمان ہو مجئے۔ کسی نے ان سے کما'تم اس مخص کے کہنے پر مسلمان ہو سکتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے ' بال بیہ چبرہ کسی جھوٹے مخص کاچبرہ نہیں

ہو سکتا۔ اللہ اکبر

حضرت شیخ الهند کاغیر معمولی حافظہ: معنرت شیخ الهند کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ ایک محترت شیخ الهند کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ ایک محترت شیخ الهند کا جائے ہیں رکھوانے کیلئے

نکلوائیں۔ ایک کماب کو دیمک لگ چکی تھی۔ شاگر دیے کما' حضرت! اس کو تو دیمک لگ چکی ہے۔ فرمایا' اس کے جو ورق دیمک نے کھالیے ہیں وہ تم زبانی لکھ کرساتھ لگا دو۔ اس نے کما عضرت! میں نے تو یہ کتاب چھلے سال پر می تھی مجھے تو یاد نسیں ہے۔ فرمایا ، تم نے پچھلے سال پڑھی اور بھول مجئے۔ اس کے بعد حضرت ؓ نے اپنی یا دواشت ہے ان صفحات کی عبارت کو زبانی تکعوا کر ساتھ چسیاں کر دیا۔

حضرت مولانا یجی کی یا د داشت کا کمال: حضرت مولانا یجی کو منتبی یاد عمی' حماسه یا د نقی اور مسلم دو سو مرتبه تشییج

یر برحی تھی۔ ایک آوی آیا اور کہنے لگا' حضرت! میرے پاس قصیدہ بردہ ہے مگراس کے تمن جار صفح نکلے ہوئے ہیں۔ حضرت " نے فرمایا ' اجیما لکھ لو۔ چنانچہ حضرت " نے تمن جار منحات ان کو زبانی لکھوا دیئے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اکابرین کو اللہ تعالی نے شرح مدر عطا كيا موا تما- فَمَنْ يُردِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشُرَحُ صَدْرَهُ الْإِسْلاَمِ ال كَيْخِ السي كلَّ ہوئے کویا کماییں ان کے سامنے کملی ہوئی ہوں۔ جبکہ جاری میہ حالت ہے کہ ہم مج کو بڑھتے میں توشام کو بھول جاتے ہیں اور شام کو پڑھتے ہیں تو مبح کویا و نہیں ہو تا۔

سید عطاء الله شاہ بخاری کی حاضر جوابی: خطابت کے میدان میں سید عطاء الله سید عطاء الله شاہ بخاری نے تہلکہ مجادیا۔ ان کی تقریر سن کر ہندو بھی مسلمان ہو باتے تھے۔ اللہ تعالی نے ذہانت ایسی دی تھی کہ حاضرجواب بهت تھے۔ ایک دفعہ ایک صاحب کئے گئے ' حفرت! آپ تو اگریز کو Show (تماشہ) د کھاتے ہیں۔ فرمایا بھی! میں انگریز کو Show نمیں د کھاتا' میں تو انگریز کو Shoe (جو تا)

د کھا تا ہوں۔ ایک دفعہ ایک صاحب معفرت بخاری ہے طے اور کہنے گئے 'معفرت! زندگی کیبی

گذری؟ نرایا ' بھی ! اپنی آدھی ریل میں گذری اور آدھی جیل میں گذری۔

ا یک دفعہ سید ابوالاعلی مودودی کے ساتھ شاہ جی ؓ کی ملاقات ہوئی تو ابوالاعلی مودودی فرمانے کیے 'شاہ صاحب! آپ کی جماعت کو تقریر کا بڑا ہیضہ ہے۔ شاہ جی اے جواب دیا'جیے آپ کی جماعت کو تحریر کا ہیفہ ہے۔

ایک جلسہ گاہ میں ہندوؤں اور مسلمانوں کا مجمع ہے۔ شاہ تی " نے چاہا کہ میں مسلمانوں اور ہندوؤں سے مچھ یو چھوں۔ چنانچہ حساب کا چھوٹا ساسوال یو چھا۔ ہندوؤں نے تو جواب دے دیا تمر مسلمان نہ دے سکے۔ اب مسلمانوں کی بونی تو سکی تھی تمر شاہ جی فرمانے لکے واہ مسلمانوں! تم یمال بھی بے حساب ہو جبکہ اللہ تعالی تمهارے ساتھ آ کے بھی بے حساب والامعاملہ فرامائے گا۔ ماشاء اللہ۔

ا یک مخص کنے لگا' شاہ جی! کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں؟ شاہ جی ؓ نے فرمایا بھئی!ہماری تو زندہ بھی نہیں سنتے ہم مردوں کی کیابات کریں۔

ایک دفعہ ملیکڑھ پنچ۔ بعض طلباء نے پروگرام بتایا ہوا تھاکہ تقریر نہیں کرنے د بی- شاہ جی "سینج پر آئے تو طلباء تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور شور مجانا شروع کر دیا کہ بیان نمیں کرنے دینا۔ شاہ جی " نے کما مجئ! ایک بات سنو عین انتا سفر کرے آیا ہوں اگر اجازت ہو تو میں ایک رکوع پڑھ لوں۔ اب طلباء میں اختلاف ہو گیا۔ پچھ کہنے تھے اج تلاوت میں کیا حرج ہے اور کچھ کہنے لکے یہ بھی نمیں سنی۔ حق کہ تلاوت کی ہائد کرنے والے غالب آ مجئے۔ انہوں نے کما' بی آپ رکوع سادیں۔ شاہ بی نے رکوع پڑھا۔ پھر فرمایا عزیز طالبعلمو! اگر اجازت ہو تو اس کا ترجمہ بھی پیش کر دوں۔ طلباء پر تلاوت کا ایسا اثر تھاکہ سب خاموش رہے چنانچہ شاہ جی ؓ نے تقریبا دو مجھنٹے تقریر فرائی۔

دار العلوم دیوبند کی جامعیت کی وجہ: مارے اکابرین نے خطابت کے میدان میں شجاعت کے میدان میں شجاعت کے میدان میں ' تدریس کے میدان میں ایسے ایسے کارہائے نمایاں سرانجام دیتے کہ انسان جیران ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس دارالعلوم کی بنیاد تو کل پر رکمی مٹی تھی۔ اصول مِشت گانہ آج بھی آپ پڑھ کتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ دارالعلوم کیلئے مستقل آ مرنی کا کوئی ذریعہ قبول نمیں کیا جائے گا۔ جبکہ ہماری یہ حالت ہے کہ ہم کوشش کرتے پھرتے ہیں اور دعائیں مانکتے پھرتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے مدرسہ کا کوئی مستقل ذریعہ آمدنی ہو جائے۔

حضرت مولانا قاسم نانوتوی کاالله بر توکل: بهاولپور میں ایک نواب صاحب نے مدرسہ ہوایا۔ اس نے مقای علاء سے کماکہ عمارت تو میں بنوا دیتا ہوں مگر آباد کیے ہوگا؟ علاء نے کماکہ ہم آپ کو ایک الی مخصیت کے بارے میں بتائیں گے 'اپ انہیں لے آنا مدرسہ چل جائے گا۔ اس نے کما' ہیرا تم ڈھونڈ نا اور قیمت ہم لگا دیں گے۔ نواب صاحب کو ہڑا ناز تھا پیسے کا۔ چنانچہ جب عمارت بن منی تو اس نے علماء ہے یوچھا' بناؤ کونسا ہیرا ڈھونڈ ا ہے؟ کہنے لگے' قاسم نانو توی ّ - اس نے علماء سے یو چھا کہ حضرت کی تنخواہ کتنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کی تنخواہ چار پانچ روپے ہوگی۔ اس دور میں اتنی ہی تنخواہ ہوتی تھی۔ کہنے لگا' جاؤ اور میری طرف سے حضرت کو سو روپید ماہانہ کا پیغام دے دو۔ اب جس آدمی کو یا تیج رویے کی بجائے سو روپے ملنا شروع ہو جائیں تو کتنا فرق ہے۔ چنانچہ علماء بڑے خوش ہوئے کہ جی ہاں' اب تو حفرت ضرور آجائیں گے۔ دیو بند جاکر حفرت " ہے لیے۔ حفرت " نے ان کی خوب 'ماطر تواضع فرائی۔ یو چھا' کیسے آنا ہوا؟ کہنے گئے ' حضرت! نیا مدرسہ بنایا ہے ' آپ وہاں تشریف لائي - نواب صاحب نے آپ كيلے سوروي ماہانه مثاہره مقرر كيا ، حضرت نے فرمايا ، بات رہے کہ میرامثا ہرہ تو پانچ روپے ہے۔اس میں سے تین روپے میرے ذاتی خرچہ کے ہیں اور دو روپے میں غربیوں' مسکینوں' تیموں میں خرچ کرتا ہوں' اگر میں وہاں چلا گیا اور سو روپيه شخواه موسمني تو ميرا خرج تو تين روپي رہے گا اور باقي ستانوے روپ غريبوں ميں تفتیم کرنے کیلئے مجھے سارا دن ان کو ہی ڈھونڈ ٹاپڑے گااور میں پڑھاتو نہیں سکوں گا۔ لنذا میں وہاں نمیں جاسکتا۔ ایس ولیل وی کہ ان علاء کی زبانیں گنگ ہو ممکنیں۔ اے زبد فی الدنیا کتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا

زمانہ طالب علی میں دورہ ع حدیث کمل کیا تو مہتم صاحب نے جلسہ کیلئے انظامات کیے کہ است شاگر دوں کو لے کر استار بندی کرواتے ہیں۔ حضرت تھانوی "اپنے ساتھ پانچ سات شاگر دوں کو لے کر حضرت شیخ المند" کی خد مت میں گئے اور وہاں جاکر کنے لگے کہ حضرت! ہم نے سا ہے کہ مدرسہ والے طلباء کی دستار بندی کی لیئے انظام کر رہے ہیں۔ حضرت " نے فرمایا' ہاں۔ کہنے گئے حضرت ہماری دستار بندی نہ کروائی جائے' ایسانہ ہو کہ لوگ میں دکھے کریہ اعتراض کریں کہ ایسے نالا کق طلباء کی دستار بندی کروادی گئی' کمیں مدرسے کی بدنای نہ ہو۔ حضرت شیخ المند" جلال میں آکر فرمانے گئے' عزیزم! آب اپنے اسا تذہ کے درمیان رہتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو پچھ نہیں پاتے۔ جب ہم نہیں ہوں گے تو پھرتم ہی درمیان رہتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو پچھ نہیں پاتے۔ جب ہم نہیں ہوں گے تو پھرتم ہی

شاہ عبد القادر رائے بوری کاعلمی ذوق: شاہ عبد القادر" رائے بور کے رہنے ۔ - والے تھے۔ دار العلوم عاضر ہوئے

اور مہتم صاحب سے ملے کہ حضرت! میں علم حاصل کرنا جاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ،
رہائش کا تو انظام ہو جائے گا گر آپ کو طعام وار العلوم کی طرف سے نمیں مل سکے گا۔
عرض کی 'حضرت! منظور ہے۔ چنانچہ حضرت ؓ نے راضلہ دے دیا۔ شاہ صاحب ؓ فرماتے ہیں کہ جب مجمعے واضلہ طا تو ہیں رات کے وقت گلیوں میں چکر نگا تا تھا ، گلیوں سے پھلوں کے حیکی وغیرہ اٹھا لا تا ور پانی سے وحوکر ان چھکوں کو کھالیتا تھا۔ عبد القاور ؓ نے پورا سال ان چھکوں کو کھالیتا تھا۔ عبد القاور ؓ نے پورا سال ان چھکوں کو کھالیتا تھا۔ عبد القاور ؓ نے پورا سال ان چھکوں کو کھالیتا تھا۔ عبد القاور ؓ نے پورا سال ان

حفرت '' فرماتے تنے کہ میں نے ملکے بنائے ہوئے تنے۔ اعزہ و اقارب کے جو خطوط آتے تنے انہیں اس ملکے میں ڈالٹا رہتا تھا۔ جب امتحان دے کرفارغ ہو تا تب ملکے والے خطوط نکال کر پڑھتا۔ اور واپس وطن جاکر دوستوں اور رشتہ داروں سے ملٹا اور ان کے خطوط کاشکریہ اداکر تایا ان کے بارے میں اچھے الفاظ کمتا تو وہ بہت خوش ہوتے اور سجھتے کہ جارا خط اب تک یاد ہے حالا تک میں سال کے دوران میں عزیز و اقارب کے خطوط یر حتا ہی شیں تھا تا کہ میری تعلیم میں رکاوٹ نہ پڑے۔

شاه عبدالقاد ر رائے بوری کا شرم و حیا: مطرت رائے پوری میں شرم و حیا — ایسی تقی کہ اپنی بهن کو بھی آگھ اٹھا

كر نميں ديكھا۔ فرماتے ہيں كہ ايك وہ وفت بھى آياكہ ميں اينى بهن كوشكل سے نميں پہچانتا نفا۔ جب وہ بولتی تھی تو آواز ہے پیچان لیتا تھا۔ اگر نمسی اجنبی عورت کے در میان بیٹھی ہوتی تو مجھے پت نمیں چانا تھا کہ ان میں سے میری بمن کون ہے۔ اس لئے کہ میں اپنی بمن کے چرے پر نظرا ٹھاتا میا کے خلاف سمجھا کر تا تھا۔ ایسے باحیالوگ تھے۔

برائے کمبل میں بیند رہ سال: حضرت شاہ عبدالقادر " فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ برائے کہ میں ایک دفعہ برائے کہ میں ایک دفعہ برائے میں کہ میں ایک دفعہ برائے کے دو ایک دو ایک دو ایک دفعہ برائے کے دو ایک دو ای جار ہا تھا' ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک تمبل باہر

پھینک رہا ہے۔ میں نے پوچھا'جی آب یہ کمبل کیوں پھینک رہے ہیں؟ کہنے لگا' پرانا ہو گیا ہے اس لئے چھینک رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا یہ میں لے سکتا ہوں؟ کہنے نگا کہاں تم لے لو۔ میں نے وہ کمبل نے کر دھولیا۔ جب سردیاں آتیں تو میں اوپر بچھالیتا 'گر میاں ہوتیں تو نیچے بچھالیتا اور جب نماز کا وقت ہو تا تو معلی بنا لیتا تھا۔ میں نے اس کمبل میں زندگ کے بیمدرہ سال گذار ویئے۔ اللہ اکبر

حضرت مولاناا شرف علی تھانوی ؓ اور ادب: ہمارے اکابرین علم کے ساتھ ساتھ ادب کا بھی خوب اہتمام

فرمایا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی مفرماتے تھے کہ میں نے ہیشہ جار باتوں کی پابندی کی- ایک تو یہ کہ میری لاتھی کا جو سرا زمین پر لگتا تھا اس کو مجھی کیبے کی طرف کر کے نہیں رکھا۔ میں نے بیت اللہ شریف کا اتنا احترام کیا۔ وو سری بات یہ کہ میں اینے رزق کا اتنا احترام کر ہم تھا کہ چاریائی پر جیشتا تو خود ہمیشہ یا تنتی کی طرف بیشتنا اور کھانے کو سروانے کی طرف ر کھتا' اسطرح بینے کر کھانا کھا ؟ تھا۔ تیسر ں بات ریہ جس ہاتھ سے طمارت کر؟ تھا میں اس ہاتھ میں پیے نمیں پکڑی تھا کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ چوتھی بات یہ کہ جمال میری کتابیں پڑی

ہوتی ہیں میں اپنے استعال شدہ کپڑوں کو ان دینی کتابوں کے اویر بھی نہیں لٹکایا کرتا تھا۔ علامه انور شاہ کشمیری کو عروج کیسے ملا؟ ایک دفعہ مفتی کفایت اللہ " نے طلباء ے یوچھا کہ بتاؤ انور شاہ کشمیری"

اتنے زیادہ مشہور کیوں ہو گئے ؟ کسی نے کہا' مفسرا چھے تھے 'کسی نے کہا' محدث التھے تھے ' شاعرا چھے تھے' وہ منطق الچھی جانتے تھے۔ فرمایا نہیں۔ کسی نے بھی سوال ایک مرتبہ حضرت تحتمیری ﷺ سے پوچھ لیا تو فرمایا ' دو باتیں میرے اندر تھیں 'جب مطالعہ کر ۲ تھا تو باوضو کر ۲ تھا اور جب مجھے کتاب کو حاشیہ پڑھنے کی ضرورت پڑتی تھی اور حاشیہ دو سری طرف ہو تا تو میں ا بنی جگہ چھوڑ کر دو سری طرف آکر حاشیہ پڑھ لیتا تھا۔ حدیث کی کتاب کو میں نے بھی اپنے تابع نہیں کیا تھا۔

استاد كااحترام علمائے ديو بند كاخاصه: حفرت شخ الند بب عرب جانے لگے اور حضرت انو رشاه کشمیری کو پیټه چلا تو حضرت

" کے پاس آگئے۔ طلباء کو بیہ کمہ آئے کہ میں اپنے استاد سے معانی مانگلنے جارہا ہوں' ہو سکتا ہے کہ زندگی میں مجھی ان کی ہے ادبی ہو گئی ہو۔ حضرت " چار پائی پر بیٹھے تھے اور پاؤں نیچ لٹکائے ہوئے تھے۔ حضرت کشمیری ؓ آکریاؤں کے پاس بیٹھ گئے اور حضرت ؓ کے باؤں مبارک پکڑ کر رونا شروع کر دیا۔ حضرت شیخ الهند " نے رونے دیا۔ کافی دیر رونے کے بعد جب ذرا طبیعت بحال ہوئی تو پھران کو فرمایا 'کوئی بات نہیں ہم تمہارے سامنے ہیں اس لئے تمہیں اپنا آب نظر نہیں آرہا' اب میں جارہا ہوں مگریں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارے اندر اللہ نے کئی کمالات رکھ دیئے ہیں ' متہیں ہارے جانے کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ چنانچہ تسلی دے کران کو واپس لو ٹا دیا۔

مچر حضرت کو خود بات یاد آئی کہ او ہو! میرے شاگر د تو مجھ ہے معافی مانگ رہے ہیں ' اب میں سفریر جربا ہوں اور میں نے تو اینے استادوں سے معافی نمیں مائلی۔ سوچنے لکے کہ میں کمال جاؤں؟ معنرت قاسم نانو توی ؓ کا خیال آیا۔ چنانچہ ان کے گھر گئے۔ مصرت ؓ تو و فات پاچکے تنے مگر دروا زے پر دستک دی۔ امال جی نے پر دے سے پوچھا'کون ہے؟ کما' آپ کا

روحانی بیٹا محمود حسن آیا ہوں۔ پھر یو چھا' اماں! میرے حضرت ؓ کے کوئی جوتے بڑے ہوں تو مجھے بھجوا دینا۔ امال جی نے جوتے بھجوا دیئے۔ حضرت شیخ المند" استاد کے جوتے سربر رکھ کر کافی در روتے رہے اور کما کہ آج میرے استاد زندہ ہوتے تو میں ان کے قدموں کو اپنے سر کا تاج بیالیتا۔ سجان اللہ

سيد عطاء الله شاه بخاري كاايك گرانفذر ملفوظ: سيد عطاء الله شاه بخاري کی بات یاد آتی ہے'

ا کابرین علمائے ویوبند کے متعلق فرماتے تھے کہ متقدمین کا قافلہ جارہا تھا' اس میں سے چند قدی روحیں چھیے رو گئیں' اللہ نے اس دور میں ان کو پیدا فرمادیا تا کہ متا خرین کو متقد مین کے نمونے کا پیتہ چل سکے۔

ا محترم علائے کرام! ہمارے اکابرین نے جو کتابیں پڑھیں' آج کا طالب علم المحد ع فکر سید: محمد علی مسلم شریف' وہی مسلم شریف' وہی ترندی شریف و بی ابو داؤ شریف و بی تفسیر کی جلالین شریف محر آج کا ہر طالب علم قاسم نانونوی کیوں نہیں بنتا؟ رشید احمہ گنگو ہی کیوں نہیں بنتآ؟ اشرف علی تھانوی کیوں نہیں بنتآ؟ علامه تشمیری کیوں سیس بنآ؟ کمابیں وہی ہیں ' برصنے والوں کے اندر فرق ہے 'طلب میں فرق ہے' ادب میں فرق ہے جس کی وجہ سے وہ کمالات حاصل نہیں ہو پاتے۔ حالا نکہ وہی الفاظ يزھتے ہيں محران كے معارف حاصل نہيں ہوياتے۔ آج اس بات كى ضرورت ہے كہ ہم وہ تقوی وہ علم اور اینے اسلاف کے اخلاق اینے اندر پیدا کریں تاکہ وہی کمالات الله تعالی ہمارے اندر بھی پیدا کردے۔

> آج ہم بڑے مزے سے ان حضرات کی باتیں سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اولئك ابائي فجعني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع یعنی سوفیصد ٹھیک بات ہے نیکن سفنے والا یہ بھی تو کمہ سکتا ہے کہ جناب

لئن فحرت بأباء ذونسب لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا

اگر ہمارے اسلاف وہ تھے تو آج ان کے روحانی بیٹے ہم ہیں۔ آج ہمارے علم اور عمل میں فرق ہے' قال اور حال میں فرق ہے' جلوت اور خلوت میں فرق ہے' اجاع سنت ہم میں پوری نہیں بس کچھ ظاہرداری کر لیتے ہیں ' تنمائی میں ہماری شخصیت اور ہوتی ہے باہر اور ہوتی ہے۔ دل سے یوچیس دل کہتا ہے ' دو چرے ہیں۔ ایک وہ چرہ جو لوگوں کو د کھانے کیلئے ہے اور ایک وہ چرہ جو تیرا پر ور د گار جانتا ہے۔

یہ دور گل کب ختم ہو گ؟ ہم کب اس سے دور ہو نگے؟ اور اپنے اندر وہ کمالات پیدا کرنے کی کوشش کب کریں ہے؟۔ آج تو وہ وفت آچکا ہے کہ جو حضرات علال مال کے ذریعے اپنے پیوں کو نمیں بھرتے تھے آج ان کی اولادیں حرام مال سے اپنے پیوں کو بھر ر بی بیں۔ وہ حضرات جو چٹائی پر بیٹھ کر ساری رات گزار دیا کرتے تھے۔ آج ان کی اولادیں نرم مکدوں پر شب باشی کی عادی بن چکی ہیں۔ وہ حضرات جن کے تیل کا خرچہ ان کے ماہانہ کھانے کے خرجے سے زیادہ ہو ؟ تھا' اتنا پڑھتے تھے۔ آج ان کی اولادیں کماہیں پڑھنے کی بجائے اخبار بین بن چکی ہیں۔ روزانہ اخبار تو پڑھتے ہیں گر یورے دن میں حدیث کی کتاب پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگریہ صورت حال ہے تو بتائیں کہ ہم ان حضرات کے مثن کو لے کر آمے کیے بڑھ کتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس طا کفہ میں کچھ ایسے حضرات موجود ہیں 'علم والے اور ذکروالے 'جن کو اللہ نے جگایا ہوا ہے ' وہ چند حضرات علم اور ذکر میں کام کر رہے ہیں۔ ورنہ عمومی طور پر ہماری حالت پست سے پست ہوتی چلی جار ہی ہے۔ لنذا آج ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے اور دین کے قلعے بنانے کی ضرورت ہے۔ جيسے دا رالعلوم ديو بند علم كاايك قلعه بناتھا

> یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے ہر پھول یماں اک شعلہ ہے ہر سرو یماں میثارہ ہے

سمار يمال دب جاتے بين طوفان يمان رک جاتے بين اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں

کیا دار العلوم تھا؟ فقراء کا بنایا ہوا تھا۔ شاہوں کے محل بھی کا بیتے تھے۔ آج ہم ان كے روحانى بينے 'ان كافيض پانے والے 'اى چشے سے سيراب ہونے والے ہیں۔ ہمارى مبحریں اور مدارس اس کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں۔ یہ چیزیں ایسے ہی نہیں پیدا ہو جائیں گی ملکہ وس کیلیے محنت کرنی پڑے گی۔ جب کتابیں پڑھنے کا وقت ہو تو ہم اپنے آپ کوعکم میں منهمک كردين اور جب ذرا تهائى كاوقت ہو تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ کے مصدوق اینے مصلے پر بیٹھے ہوں' پھرجلوت بھی وہی ہو' اشراق تک بیٹھ کرلا الله الا الله کی ضربیں نگانا بھی وہی ہو' رات کی آ ہیں بھی وہی ہوں' رات کو دامن بھی ای طرح پھیلائیں' روت کو آنسو بھی وی طرح کریں۔ تو اللہ تعالی رحمت فرمائیں گے ' ہمیں ظاہری اور باطنی علوم کا حامل کامل او ر عالم باعمل بنا دیں گے۔

محترم علائے کرام! اپنے فلا ہر کو سنت نبوی سے اور اپنے باطن کو معرفت اللی سے سجالیجئے۔ اگر کفر ہمارا دماغ ٹولے تو اسے علم نبوی منظر آئے ' ہمارا دل ٹولے تو اسے عشق نبوی منظر آئے اور ہمارے سرایا کو دیکھے تو سنت نبوی سے آراستہ نظر آئے۔ جب ان کو ہر طرف سنت نبوی مکا نور نظر آئے گا تو ظلمتیں چھٹ جائیں گی مجرقدم اٹھائیں کے تو اللہ تعالی قدموں میں برکتیں ڈال دیں گے' فتوحات کے دروازے تھلیں گے' اللہ تعالیٰ یوری دنیا میں ایبا و قار قائم کرویں سے کہ کفراینے محلات میں بیٹے بیٹے کانپ رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں وینے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی اور علم و ذکر کے دونوں پلڑوں میں توازن رکھنے کی توفیق نصیب فرمادے۔ آمین ثم آمین

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥





## اسلام ميس عورت كامقام

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ وَكَفْي وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ! فَاعُوْذُ بِاللَّه مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥

مَنْ عَمِل صَالِحًا مِنْ ذَكِراً وَانْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً وَلَنَحْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ 0 وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامِ الْمَحْزُو مِنْ الْيَهَا اَنْ عَلَى الْكُمْ مِنْ انْفُسِكُمْ اَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوْا اللَّهُ الْحَعَلَ الْحَرُو مِنْ الْيَهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً - إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لا يَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّوُونَ 0 وَقَالَ اللَّهُ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً - إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لا يَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّوُونَ وَلِي اللَّهُ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً - إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لا يَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّوُونَ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُوسَالِقُنَ مَقَامٍ الْحَرُولَ لَهُنَّ مَثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ بَالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ عَلَى الْمُوسَالِيْنَ وَمَالَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَمَالَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَمَالَامٌ عَلَى الْمُوسَالِيْنَ وَالْمَعْرُوفِ وَلِلْهُ مَا لَهُ وَالْمَعْرُوفِ وَلِي الْمُعْرَوفِ وَلِي اللّهُ عَلَى الْمُوسَالِيْنَ وَمَالَامُ عَلَى اللّهُ وَالْمَالِمِينَ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ الْعَالَمِينَ وَ مَالَامُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَالْمُولِ وَلَالْمُولُولُولُهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

تاریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات طشت از بام ہوتی ہے کہ صنف نازک کے حقوق کیلئے ہر دور اور ہر زمانے میں افراط و تفریط کا معاملہ بر تاکیا۔ تاہم اسلام نے جس توازن اور اعتدال کے ساتھ عورت کے حقوق کو واضح کیا اس کو جان کر ہر انسان عش عش کر اٹھتا ہے۔ آج کا عنوان ای اجمال کی تفصیل ہے۔

زمان جاہلیت میں عورت کے حقوق کی پالی: بلاد عرب میں اسلام سے پہلے

کیا جاچا تھا کہ لوگ اپنے گھریں بیٹی کا پیدا ہونا پرداشت نہیں کر سکتے تھے۔ معموم بچیوں کو

زندہ در کور کر دیا جاتا تھا۔ عورت کے حقوق اس حد تک چین لیے مجھے تھے کہ اگر کوئی

آدی قیت ہو جاتا تو جس طرح اس کی جائیداد اس کے برے بیٹے کی وراثت میں آتی تھی

اس کی بیویاں بھی اس کے برے بیٹے کی بیویوں کے طور پر نتقل ہو جاتی تھیں۔ بیوی کو پاؤں

کی جوتی سمجھاجاتا تھا بلکہ عورت کی جائز باتوں کو مانتا بھی مردا تھی کے خلاف سمجھاجاتا تھا۔

آمدرسول ملی اللہ اور نوید مسرت: تشریف لا کرواضح کیا کہ اے لوگو! عورت اگر

بٹی ہے تو بیہ تمہاری عزت ہے 'اگر بمن ہے تو تمہاری ناموس ہے 'اگر یہ بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے اور اگریہ ماں ہے تو تمہارے لیے اس کے قدموں میں جنت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس آ دمی کی دو بیٹیاں ہوں 'وہ ان کی اچھی تربیت کرے ' ان کو تعلیم دلوائے حتی کہ ان کا فرض اوا کروے تو یہ جنت میں یوں میرے ساتھ ہو گا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ا یک دو سرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ گویا بٹی کے پیدا ہونے پر جنت کا دروا زہ کھلنے کی بشارت

ماتھ یہ بھی خوشخری دے دی سی کہ من عَمِلَ صَالِحاً جو کوئی بھی نیک عمل كرك من ذَكر أو أنْشي مرد مويا عورت مووهو مُوْمِنٌ اور وه ايمان والامو فَلَنْ حييننَّهُ حَيْوةً صَابِيَّهَةً ہم اُس كو ضرور بالصرور پاكيزہ زندگی عطاكريں هے۔ بعنی جس طرح مرد نيكی اور عبادت كرك الله رب العزت كے ولى بن سكتے جي، عور تيس بھى اسى طرح نيكى اور عبادت كے ذر لیعے ولایت کے انوارات حاصل کر سکتی ہیں۔ الله تعالی نے ان کیلئے بھی ولایت کے دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ چنانچہ دین اسلام نے عورت کو ایبا وقار عطائیا کہ باقی دنیا آج تک عورت کو شیں دے سکی<u>۔</u>

باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے عور توں پر بست زیادہ پابندیاں لگادی ہیں۔ ہارے معاشرے کی کئی بڑھی لکھی مستورات 'خواتین اور بچیاں غلط فنمی کا شکار ہو جاتی جیں اور وہ میہ سمجھتی جیں کہ شاید ہمیں ہمارے جائز حقوق نہیں دیئے گئے۔ حالا نکہ بات ہر گز الی شیں ہے۔

اسلام میں بروے کا تھم: دیکھئے اسب سے پہلی بات تو یہ کی جاتی ہے کہ اسلام نے عورت کو بردے میں رہنے کا تھم دیا ہے جبکہ غیر مسلم

معاشرہ میں عورت بے پر دہ پھرتی ہے۔ تو یہ بات سجھنی بہت آسان ہے کہ عورت بردے 🗻 میں رہے تو اسکا فائدہ عورت کو بھی ہے مرد کو بھی۔ آئے یورپ کی بے بردگ کے نقصانات يرغور يجيح-

سویڈن میں ہے پر دگی کے دو مصرا ترات: سویڈن برطانیہ کے بالکل قریب یور پی دنیا کا ایک امیر ملک ہے۔ ہمارے

ملکوں میں خسارے کا بجٹ ہو تا ہے تو اس ملک میں نفع کا بجٹ ہو تا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بیر آئے گاکمان سے اور وہ سوچتے ہیں کہ بیر لگائیں کے کمال یہ۔ اشنے امیر ہیں کہ اگر اس بورے ملک کے مرد' عورت' بیجے اور بو ڑھے کام کرنا چھوڑ دیں' فقط کھائیں' پیکن اور عیاشی کرتے رہیں تو وہ قوم جھ سال تک اپنے پڑے ہوئے خزانے کو کھا سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی نوکری نہیں ڈھونڈیا ہا تو وہ صرف حکومت کو اطلاع دے تو اس کو گھر بیٹھے ہوئے 20 ہزار روپید ماہانہ مل جایا کرے گا۔ اگر اسکا مکان نہیں تو حکومت اس کو مکان لے کردین ہے۔ بیار ہوا تو پیدا ہونے سے لیکر اس کے مرفے تک اس کی بیاری پر لاکھ روپیہ لگے یا کرو ژروپیا گلے' حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کاعلاج کروائے۔

ان کے روٹی کیڑے اور مکان کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ باتی رہ مکئیں انسان کی خواہشات، وہ اس ملک میں اس حد تک بوری ہوتی ہیں کہ اس کو Sex Free Country (جنسی خواہشات کے اعتبارے آزاد ملک) کما جاتا ہے۔ جانوروں کی طرح مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ جمال جاہیں جب جاہیں ملیں ان پر کوئی پابندی شہیں۔ اب سوچنے کی بات میہ ہے کہ جن کو روثی' کپڑے ' مکان کی فکر نمیں' جن کی خواہشات مرضی کے مطابق بوری ہوتی ہوں ان کو تو اور کوئی غم ہی نہیں ہونا چاہیے۔ مردو باتیں بہت مجیب ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اس معاشرہ میں طلاق کی شرح 70 فیصد سے زیادہ ہے۔ کویا 100 میں سے 70 سے زیادہ گھروں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اور دو سری بات ہیہ ہے کہ اس معاشرہ میں خود کشی کرنے والوں کا تناسب بوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ جتنے لوگ وہاں خود کشی کرتے ہیں بوری دنیا میں کسی ملک میں نہیں کرتے۔ اس بے حیائی اور بے بردگی کی وجہ سے دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ مرد بھی بمتر سے

بهترین کی تلاش میں اور عورت بھی خوب سے خوب تر کی تلاش میں۔ چنانچہ سکون کی زندگ تحسی کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ جس ماحول میں 70 فیصد سے زیادہ عورتوں کو طلاق ہو جائے وہاں کس کو خوشی ہوگی؟ چنانچہ آج وہ Depression(زبنی پریشانی) کی زندگی گذارتے ہیں۔

بردہ کی پابندی کے خوشگوار اثرات: اسلام نے ہمیں پردے کی پابندی کا تھم دیا ہے تو اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہے۔ گو

ہمارے معاشرے میں کھانے کی چیزوں کی کمی ' لباس اور مکان کی کمی ہے تگر اس کے باوجو د ہمارے معاشرہ میں سے 0.7 فیصد بھی طلاق کی شرح نہیں ہے۔ ہم یہ سکھی زندگی کیوں گذار رہے ہیں؟ میہ خوشیوں بھری زندگی کیوں گذار رہے ہیں؟ اس لئے کہ اس سے گذرے ماحول میں پچھ نہ پچھ اسلامی احکام کی پابندی ہاتی ہے۔ جس کا فائدہ خود ہمیں مل رہاہے۔

بورب میں بے پر دہ عورت کی زبون حالی: الماری مسلمان عور تیں یہ نہ سمجیں کہ غیرمسلم معاشرے میں پردہ نہیں

جس کی وجہ سے ان کو آ زادی مل گئی۔ نہیں ہر گز ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے پورپ میں ایک فیکٹری میں دیکھا کہ سامان اٹھا کر ایک جگہ ہے دو سری جگہ پنچانے کیلئے چار لڑے تھے وہ بھی بوریوں کو تمریر رکھ کرلے جارہے ہتھے اور دولڑ کیاں تغییں انہوں نے بھی کمریر اپنی ا پنی بوری اٹھائی ہوئی تھی اور وہ بھی چل رہی تھیں۔ تو میں نے اس ٹیکٹری کے بنیجرے کہا کہ یہ کیا Mon Sence ہے کہ آپ نے لڑکیوں کو یہ کام دے دیا۔ وہ کہنے لگا' ہی اگر بیہ کام شیں کریں گی تو پھر کھائیں گی کہاں ہے؟ عورت کو آزادی ملی! کہ اب وہ بوریاں کمریر اٹھا کر قلیوں کی طرح فیکٹری میں کام کررہی ہے کیااس کانام آزادی ہے؟

دیکھئے پاکستان میں NLC کے بڑے بوے ٹریلر کراچی سے پٹاور تک چلتے ہیں۔ اس سائز کے بڑے بڑے ٹریلر یورپ میں لڑکیاں بھی چلاتی ہیں۔ جس طرح ڈرائیور راہتے میں سمی جگہ رات ہونے پر چائے پانی فی لیتے ہیں اور چارپائی بستر کرائے پر لے کر سو جاتے ہیں ' بانکل ای طرح چاریائی بستر کرائے پر لیکر ڈرائیور لڑکیاں سو جاتی ہیں۔ یہ عورت کو عزت ملی یا ذات ملى؟ فيمله آپ خود كر <u>ليجئ</u>ـ

يا يورپ نے؟

عورت گھر کی ملکہ: اسلام نے عورت پر روزی کمانا ذندگی میں بھی فرض نہیں کیا۔ بیٹی ہے تو باپ کا فرض ہے کہ وہ بیٹی کو روٹی کما کر کھلائے۔ اگر بہن ے تو بھائی کا فرض ہے کہ کماکرلائے۔ ایک بیوی ہے تو خاوند کا فرض ہے کہ کماکرلائے۔ ایک ماں ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمائے اور اپنی مال کولا کر کھانا کھلائے۔ گویا عورت پر پوری زندگی میں اسلام نے روزی کمانے کا بوجھ نہیں ڈالا۔ بلکہ اس کے قریبی محرم مردوں کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے کمانا ہے اور اس عورت کو گھریس لاکر دیتا ہے۔ بید گھر کی ملکہ ین کر رہے گی' بچوں کی تربیت کرے گی اور گھر کی اندرونی زندگی کے تمام معاملات کو سنبعالے گی۔ اب بتائیے کہ س معاشرہ نے عورت کو زیادہ آسانی کی زندگی دی 'اسلام نے

اسلام میں عورت کے ساتھ اتنی نرمی کیوں؟ اگر آپ غور کریں تو یہ بات بہت واضح نظر آئے گی کہ اسلام نے

صنف نا ذک کے ساتھ نری کامعالمہ برتا ہے۔ اس لیے کہ مرد کو اللہ نے طاقت وی 'عور ت کو اس کے مقابلہ میں جسمانی اعتبار ہے کمزوری دی ہے' نزاکت دی ہے۔ للذا عورت کی ذمه داریاں بھی ای طرح کی ہیں جس طرح اللہ نے اس کا جسم بنایا اور مرد کی ذمہ داریاں مجمی اس طرح کی بیں جس طرح اللہ نے اس کا جسم سخت جان بتایا۔

پاکستان میں ایک عجیب بروپیگنڈہ: ہو ؟ رہا کہ اسلام میں عورُت کو آدھا شری تصور کیاجا تا ہے لیعنی عورت کی دیت آدھی ہوتی ہے اور عورت کی کواہی آدھی ہوتی ہے۔ بیر ایساسوال ہے کہ کالجوں ' یو نیورسٹیوں اور سکولوں میں لڑکیاں ایک دوسرے سے بوچھتی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ معالمہ بہت آسانی سے سمجھ آنے والا ہے۔ میں ان پر تھو ژی ى روشنى ۋال دينا موں۔

اگر کوئی قاتل معتول کو ارادے سے قتل کرے تو اسے "قتل عمر" کہتے ہیں اور اگر بغیر ارادے کے قبل موجائے تو اسے "قبل خطا" کہتے ہیں۔ قبل عمد ہو تو اس کا قصاص ادا کرہا پڑتا ہے اور اگر قتل خطا ہو تو پھراس کی دیت دینی پڑتی ہے۔ مطلب میہ کہ اگر خاوند مارا گیا تو اس کی بیوی کو اس کی دیت ملے گی اور اگر بیوی ماری گئی تو خاوند کو اس کی دیت ملے گ۔

شریعت کا حکم: شریعت کا حکم بیہ ہے کہ اگر خاوند مرے گاتو بیوی کو بوری دیت ادا کی جائے گی اور اگر

بیوی مرے گی تو خاوند کو اس کا آدھا ادا کیا جائے گا۔ اس صورت میں رونا تو مردوں کو چاہیئے تھا کہ دیکھو جی ہمارے ساتھ ناانعیافی ہے۔ ہم مرس کے تو عورت کو پورا حصہ ملے گا' عورت مری تو ہمیں آ دھا حصہ ملے گا۔ مردوں نے تو کیا رونا تھا الثاغلط فنمی عور توں میں ڈال دی گئی کہ جی عورت کی دیت آ دھی ہوتی ہے۔ او اللہ کی بندی! عورت کی دیت آ دھی ہوتی ہے تو بیبہ مل کس کو رہا ہے۔ وہ تو خاد ند کو مل رہا ہے۔ جہاں مرد کے لینے کا معاملہ تھا اللہ تعانی نے اس کو نصف دلوایا اور جہاں عورت کے لینے کا معاملہ تھا اسے مرد سے دوگنا دلوایا۔ گویا عورت کے ساتھ Favour (ہمدر دی) کی گئی۔

عورت کی گواہی آوھی ہونے میں حکمت: اس طرح موان کے معالمہ میں کہتے ہیں کہ عورت کی گواہی آ دھی ہے۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھتے ہیں لیکن گواہ نہیں بنتے کس لئے ؟ کہ جی کون مصیبت میں پڑے ؟ کون گواہیاں بھگتے ؟ کون چکر لگائے عدالتوں ے؟ اور پھر قاتلوں کے ساتھ دشمنی کون لے؟ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ لوگ تو عدالت کے اندر کواہوں کو قتل کردیا کرتے ہیں۔ ان کی جان ' مال' عزت' آبرو ہر چیز خطرہ میں ہوتی ہے۔ کویا گواہی دیتا ایک ہو جھ ہے ' اس لئے کئی لوگ اس ہو جھ کو ادا کرنے سے کتراتے ہیں اور دیکھنے کے باوجود خاموش ہو جاتے ہیں کسی کو پچھ نہیں کہتے۔ جمال مرد نے گواہی دینی تھی تو تھم دیا کہ تمہاری گواہی ہوری گواہی ہوگی' تمہارے سربر بورا بوجھ رکھا جائے گا۔ عورت نے گواہی دینی تھی تو فرمایا ہم یو راہوجھ تمہارے اوپر نہیں رکھتے تم دو عور تیں آ دھا آ دھا ہو جھ ملکر اٹھالو تاکہ اگر کوئی تمہارے ساتھ دشمنی کرے گاتو وہ ایک خاندان کے ساتھ نہیں بلکہ دو خاندانوں کے ساتھ دیشنی لے رہا ہوگا۔ تمہارے اوپر جو بوجھ آئے گاوہ آدھا

بوجے ہوگا۔ کویا عورت کے ساتھ نرمی کردی گئی۔ ورنہ اگر عورت کو کمہ دیا جاتا کہ آپ نے یوری کواہی دینی ہے تو بہ پھرروتی پھرتی کہ تی اتنی بڑی ذمہ داری میرے سریہ ڈال دی-اللہ تعالی نے عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کہ محوائی دینے کا وقت آیا ' بوجھ اٹھانے کا وفت آیا تو کما که اب دو خاندان ملکریه بوجمه اٹھالیں تاکہ عورت کو تحفظ زیادہ ٹل سکے ' اس کی جان' مال' عزت' آبرو کی زیادہ حفاظت ہوسکے۔ اگر ان دو مسائل پر غور کریں تو صاف طور ہر واضح ہوگاکہ اللہ تعالی نے عورت کے ساتھ نری کامعالمہ کیا ہے۔

بہت اچھاسوال: بہت اچھاسوال: اے اللہ کے نبی مانگیا ! مرد لوگ تو نیکیوں میں ہم سے بہت آگے بڑھ مئے۔ یوچھا' وہ کیے؟ کہنے ملی کہ جی ایہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک رہے ہیں اساری ساری روت جاگ کر دشمن کی سرحد پر پسرہ دیتے ہیں اور ہم گھروں کے اندر ان کے بچوں کی برورش کرتی رہتی ہیں ، ان کو پکا کر کھلاتی رہتی ہیں ، ان کی تربیت کا خیال کرتی ہیں ، ان کے جان مال' عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ ہم جہاد میں دشمن کے سامنے اس طرح ر اتوں کو پیرہ نہیں دیتیں۔ اس طرح ہم قال نہیں کرتیں جس طرح مرد کرتے ہیں۔ یہ تو نكبوں ميں ہم سے آمے بردھ محتے يہ تو معجدوں ميں جاكر جماعت كے ساتھ نمازيں برجتے ہيں ، جب کہ ہم گھروں ہی میں نماز بڑھ لیتی ہیں۔ ہم تو جماعت کے ثواب سے بھی محروم ہو تنس ... جب انہوں نے یہ سوال بوجھا تو اللہ کے پارے نی ما تھی نے فرمایا کہ سوال یو چینے والی نے بہت اچھاسوال یو چھا-

بہت اچھاجواب: بہت اچھاجواب: وجہ سے رات کو جائتی ہے تو اللہ تعالی اسے اس مجام کے برابراجر عطا فرما دیتے ہیں جو ساری رات جاگ کروشمن کی سرحد پر پسرہ دیا کرتا ہے۔ محمرے نرم بستر پر عورت کو بیٹھے ہوئے اللہ تعالی نے جماد کا تواب عطا فرمادیا۔ اور فرمایا کہ جو عورت اپنے محرمیں نماز یزھ لیتی ہے اللہ تعالی اس مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو معجد میں جاکر جماعت کے ساتھ تکبیراولی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔

### عورت کی زندگی کے مختلف مدارج

آئے آپ کو عورت کی زندگی کے مخلف مدارج کے اجرو تواب کے بارے میں بنا دیتا موں تاکہ یہ واضح مو جائے کہ اسلام نے عورت کے ساتھ کس قدر نرمی کا معالمہ کیا ہے۔ اڑکی کی پیدائش: شریعت کا تھم ہے کہ اگر بیٹی گھر میں پیدا ہوئی تواللہ نعالی نے رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ اگر دو بیٹیاں ہو گئیں تو باپ کیلئے رحمت بن گئیں کہ ان کا باپ جنت میں اللہ کے پیارے نبی ماٹھی کے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی دو اٹکلیاں ایک دو سرے کے قریب ہوتی ہیں۔

کنواری لڑکی کی وفات: حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی کنواری لڑکی مرجاتی ہوگئی تو قیامت کے مرربتی تھی ' فوت ہو گئی تو قیامت کے دن الله تعالیٰ اس کو شدوء کی قطار میں کمڑا کریں ہے۔ اس لیے کہ بیہ کنواری تھی آیہ ماں باپ کے گھررہ رہی تھی' اس نے اپنی عزت و عفت کی حفاظت کی' ابھی اس نے خاوند کا گھر نہیں دیکھا تھا وہ عیش و آرام نہیں دیکھیے جو خاوند کے ساتھ مل کر انسان کو نصیب ہوتے یں۔ چو تک مید محروم رہی اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس پر مربانی کردی کہ اس کو "شہید و خرت " كا درجه دے ديا۔ ونيا ميں تو شهيد نہيں كيس مح مكر قيامت كے دن اللہ تعالى

شہیدوں کی قطار میں اس کو کھڑا کردس گے۔ شادی شدہ عورت کے اجر میں اضافہ: اس سے آئے قدم بوھائے کہ اگر اس . بی کی شادی ہو گئی اور سے اینے خاوند کی

فرمانبرداری کرتی ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالی کی عبادت بھی کرتی ہے تو فقهاء نے مئلہ لکھا ہے کہ کنواری عورت ایک نماز پڑھے گی توایک نماز کا ثواب ملے گااور شادی شدہ ہونے کے بعد قماز پڑھے گی تو 21 نمازوں کا ثواب عطاکیا جائے گا۔ اس لئے کہ اب اس پر دو خدمتیں ضروری ہو کئیں ہیں۔ ایک خاوند کی خدمت اور ایک الله تعالی کی عبادت۔ جس کی وجہ سے دو ہو جھ بڑ گئے۔ جب بیہ خاوند کی خدمت کرتے ہوئے اللہ تعالی کی عبادت کرے گی تو الله تعالى اس كى عبادت كے اجرو ثواب كو بردهاويں مے۔ ديكھا ايك نماز برد معے كى محر 21

نمازون كاثواب يائے كى۔

الله تعالی کی سفارش:

الله تعالی کی سفارش:

الله تعالی کی سفارش:

عبارے میں۔ فرایا وَ عَاشِرُ وَهُنَّ بِالْمَعْرُ وَفِ تَمِنَ الله تعالی کی سفارش اس کی عور توں کے ساتھ ایکھے طریقے سے زندگی گزارتی ہے۔ دیکھئے 'آج کمی کی سفارش اس کی اللہ کرتی ہے ، بین کرتی ہے کمی کی سفارش اس کی فالہ کرتی ہے ، کمی کی سفارش اس کی فالہ کرتی ہے ، کمی کی سفارش اس کی فالہ کرتی ہے ، کمی کی سفارش اس کی پھوچی کرتی ہے ، عزیز واقارب کرتے ہیں لیکن عور توں کی سفارش الله منارش الله عند و فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَ عَاشِرُ وَهُنَّ بِالْمَعْرُ وَفِ الله مردو! تم نے عور توں کے ساتھ اجھے اظان اور اجھے انداز کے ساتھ زندگی برکن الله ہے۔

حمل ٹھہرنے پر گناہوں کی بخشن: یں زندگی بسرکر رہی ہے حتی کہ اس عورت کو

امید لگ گئی۔ تو حدیث پاک کامنہوم ہے کہ جس کیے اس کو حمل ہواای کمے اللہ تعالی اس عورت کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمادیے ہیں۔ اس لیے کہ اب پچھ عرصہ یہ بیاری کی حالت میں گزارے گی۔ چو نکہ حمل کا زمانہ عورت کیلئے بیاری کا زمانہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے مریانی فرمادی کہ جیسے ہی حالمہ ہوئی ای کمے اللہ نے اس کی زندگی کے پیچلے گناہوں کو معاف کردیا۔

 درد زه پر اجرو تواب: محسوس کرری ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہرد فعہ عورت کو جو در د محسوس ہوتی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالی اس کو ایک عربی النسل غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جبکہ دو سری حدیثوں کا مغہوم ہے کہ جس نے نمسی ایک غلام کو آزاد کیا اللہ تعالی اس کو جنم سے بری فرمادیتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ عورت کے ساتھ کتنی نرمی کا معالمہ کیا گیا کہ ہر ہر در د کے اٹھنے پر ایک عربی نسل کاغلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا

دوران زیگی مرنے والی عورت شہید ہے: اگر بچہ کی پیدائش کے دوران یہ عورت نوت ہوئی تو حدیث پاک

میں آتا ہے کہ یہ عورت شہید مری۔ قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطار میں کھڑا کیا

بچہ کی پیدائش پر گناہوں کی بخشن جہ کی پیدائش پر گناہوں کی بخشن تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی ایک

فرشتہ کو علم دیتے ہیں جو اس عورت ہے آگر کہتا ہے کہ اے ماں! اللہ تعالیٰ نے تجھے گناہوں ہے ایسے پاک کر دیا جیسے تو اس دن پاک تھی جب تو اپنی مال کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ دیکھا' اس نے اگر اپنے بیچے کی خاطریہ تکلیف اٹھائی تو اللہ تعالی نے اس کا کتنا بڑا اجر دیا کہ اس کے پچھلے گناہوں کو اس طرح دعو دیا گیا کہ جس طرح وہ اپنی مال کے پیپٹ ہے پیدا ہوئی تھی تو اس دن معصوم تھی۔

بجے کو پہلا لفظ "اللّٰد" سکھانے پر اجر: اچھا اب آگریہ عورت اپنے بچے کی اچھی تبیت کرتی ہے، اس کو اللہ اللہ کا لفظ

سکھاتی ہے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بچہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی زبان سے "الله" كالفظ فكالآب تو الله تعالى مال باب ك م يحصل تمام كنابول كو معاف فرمادي بير- بير كتا آسان كام ہے كه جب يج كو اٹھايا تو الله الله كالفظ كما۔ آج جارى بهو بيٹيال يج كے سائے ممی کا لفظ کہیں گی ' پایا کا لفظ کہیں گی اور کوئی زیادہ ماڈرن ہو گی تو وہ کیے گی..... .Twinkle twinkle little star اس مسکلہ کا پیتہ نہیں اگر جم اس بچے کے سامنے اللہ اللہ کا لفظ پڑھا کریں گے اور اس بیچے نے سب سے پہلے اپنی زبان ہے اللہ کالفظ بولا تو الله تعالى جمارے مجھلے تمام گناہوں كو معاف فرماديں گے۔

بيج كوناظره قرآن پاك بردهانے كى فضيلت: پاك پرهانے كيلئے بھيجاحى كه وه

بچہ قرآن پاک نا ظمرہ پڑھ گیا تو جس کیجے وہ نا ظمرہ قرآن پاک تکمل کرے گا اللہ تعالی اسی وقت اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔

كرنے كيلئے ۋالا اور وہ حافظ بن گيا يا

بیٹی حافظہ بن گئی تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے ون اس کے ماں باپ کو نور کا ایبا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی ہے بھی زیادہ ہو گی۔ بلکہ سورج کسی گھرمیں آجائے تو اتنی روشنی نہیں ہوگی جننا کہ اس نور کے بنے ہوئے تاج کی رو شنی ہو گی۔ لوگ حیران ہو نگے' وہ یو چھیں گے کہ بیہ کون ہیں؟ ان کو کما جائے گا کہ بیہ تو ا نبیاء بھی نہیں شداء بھی نہیں بلکہ بیہ وہ خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن یاک حفظ کرایا تھا۔ آج اللہ تعالی نے نور کے بنے ہوئے تاج ان کے سروں پر رکھ دیئے۔ تو دیکھا'عورت کو قدم قدم پر اجر و ثواب مل رہے ہیں۔

گھر ملو کام کاج براجر: گھر ملو کام کاج براجر: اجرو ثواب عطاکیا جا آہے۔ مثلا کونس عورت ہے جو گھرکے اندر Dusting (صفائی) کا کام نہیں کرتی 'گھرکے اندر اپنے کپڑے نہیں وھوتی یا گھرکے ا ندر کھانا وغیرہ نہیں پکاتی۔ بیہ کام تو سب عور تیں ہی گھرمیں کرتی ہیں اس پر بھی عورت کو ا جرو ثواب عطاكيا جا ؟ ہے۔ ايك حديث پاك عرض كرر ما موں۔ فرمايا گيا كه جو عورت اپنے خاوند کے گھرمیں کوئی بے تر تیب پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کر تر تیب کے ساتھ رکھ دیتی ہے تو اللہ

تعالی ایک نیکی عطا فرماتے ہیں' ایک گناہ معاف فرماتے ہیں اور جنت میں ایک درجہ بلند فرمادیتے ہیں۔ دیکھا' اب عور تیں رو زانہ کتنی چیزوں کو تر تیب ہے گھرمیں رکھتی ہیں۔ کچن کی چیزوں کو لے لیں تو میرا خیال ہے کہ پچاس چیزوں کو تو تر تیب سے رکھتی ہی ہو گئی۔

گھر بلو کام کاج پر اجرنہ ملنے کی اصل دجہ: عور توں کو نیت کرنے کا پیتہ نہیں ہو تا محمد بلو کام کاج پر اجرنہ ملنے کی اصل دجہ: کہ ہم نے کس نیت سے کام کرنا

ہے۔ آج عور نئیں کس نیت سے محمروں کو صاف رکھتی ہیں؟ او جی لوگ کیا کہیں گے ' لوگ تھیں گے یہ تو گندی ہی بنی رہتی ہے ' جب عورت اس نیت کے ساتھ گھر کو صاف متھرا رکھے گی تو اسے ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لئے کہ اس نے تو لوگوں کو د کھانے كيكئ كام كيا-

تصحیح نیت...ایک اہم مسکلہ: نیت ٹھیک کرنا'ایک منتقل سکلہ ہے۔ آج عور توں کو من صحیح نیت کا سبق نمیں سکھایا جاتا کہ کس نیت کے ساتھ انہوں نے صفائی کرنی ہے۔ یاد رحمیں کہ نیت ٹھیک ہوگ تو تواب مل جائے گا نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو نواب نہیں ملی**گا۔** 

#### مثال:

نیت کا ٹھیک کرنا چونکہ ایک اہم مسلہ ہے اس لیے اس کو ایک مثال ہے واضح کردیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر بنائے اور کمرے کے اندر کھڑی لگوائے ' روشن دان بنوائے مگر نبیت میہ ہو کہ مجھے اس میں ہے ہوا آئے گی ادر روشنی آئے گی۔ اس آدمی کو ہوا اور روشنی تو ملے گی مگر ثواب بالکل نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ جب اس نے نیت ہی ہوا اور روشنی کی کی تو وہ چیز اس کو مل گئی۔ ممر ایک دو سرا آدمی اپنا کمرہ بنوا تا ہے اس میں کھڑی یا روشن وان لگوا تا ہے اور نیت سے کرتا ہے کہ مجھے اس میں سے اذان کی آواز کمرے میں سنائی دیا کرے گ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا' ہوا اور روشنی تو اس کو مفت میں مل جائے گی۔

مثال:

ایک اور مثال سمجھیں کہ ایک عورت گھر میں کھانا ایکا رہی ہے۔ اگر کھانا بناتے ہوئے اس نے سالن میں ایک محونث زیادہ یانی ڈال ریا تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جتنا یانی مناسب تھا گھرے سب لوگوں کیلئے اتنا یانی ڈالنے کے بعد اگر وہ ایک محونث یانی اور ڈال دیتی ہے' اس نیت کے ساتھ کہ شاید کوئی مہمان آجائے شاید ہمیں کسی بروس کو کھانا دینا پر جائے۔ اس سیت کے ساتھ اگر ایک مھونٹ یانی اس نے سالن میں ڈال دیا۔ تو اس عورت کو مہمان کا کھانا پکانے کا تواب عطا کر دیا جائے گا۔ اب بتاؤ 'کونس عورت ہے جوبیہ تواب نہیں لے سکتی؟ سب لے سکتی میں مگر دین کاعلم نہ ہونے کی وجہ سے ان توابوں سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اس لیے تو اللہ کے نى مَلْ الله عنه ارشاد فرمايا طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ عَلَم كاطلب كرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ توسمویا عورتوں پر بھی فرض ہے كه وہ دين كاعلم حاصل کریں اور یہ بیچاریاں دمین سے اس قدر بے بسرہ رہ جاتی ہیں کہ ان کو عنسل کے فرائض کا ية نهيں ہو تا' مسائل كاصحِج پية نهيں ہو تا-

ے کی جائے؟: عموما گھر کی صفائی عورت اس لیے کرتی ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے کہ بیو قوف

## گھر کی صفائی کس نبیت

ی ہے ' لوگ کہیں گے اس کو ذراعقل نہیں ہے۔ نہیں اللہ کی بندی! اس لیے صفائی نہ کر بكه نيت يه كرك كه الله تعالى نے ارشاد فرمايا ہے كه إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِيْنَ وَ يُحِبُّ الهُ مُتَطَلِقِ بِيْنَ ٥- بِ شِك الله تعالى توبه كرنے والوں سے بھى محبت كر؟ ب اور صاف ستھرا رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ توبہ کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور ویسے صاف رہنے سے باہر کی صفائی ہوتی ہے۔ کویا جو آدی باہر کی صفائی کرے گا اس ہے بھی اللہ رامنی 'جو دل کی صفائی کرے گا اس ہے بھی اللہ رامنی۔ تو عور تول کو چاہئے کہ اگر گھر میں جھاڑو دے رہی ہیں تو نیت یہ کرلیں کہ اللہ تعالی پاکیزگی اور صفائی کو پہند فرماتے ہیں۔ شریعت کا تھم ہے کہ اَلطَّلْهُوْرُ نِصْفُ الْإِیْمَان صَعَالَی آدھا ایمان ہے تو آپ ول میں نیت میہ کرلیا کریں کہ اس لیے گھر کی صفائی کر رہی ہوں کہ نبی اکرم مانتھیں نے فرمایا کہ پاکیزگی آوھا ایمان ہے اور پاکیزہ اور صاف رہنے والوں سے اللہ تعالی محبت کرتے

ہیں۔ آپ اس نیت سے گھر کو صاف رکھیں 'محمینہ بنا کر رکھیں 'گھرکے فرنیچر کو جیکائیں' كيروں كو دهو دهو كے ركھيں۔ آپ كو ہركام پر اجرو ثواب ملتا چلا جائے گا كيونكه آپ كى نیت ٹھیک ہو گئی کہ آپ نے اللہ کی رضا کیلئے سب کھھ کیا ہے۔

شادی کے بعد ما<u>ل باپ کو ملنے کی</u> فضیلت: وہ کونتی بٹی ہوگ جس کی شادی ہو — اور وہ اینے ماں باپ کو ملنے کیلئے نہ

آئے؟ سمی بیٹیاں آتی ہی محرنیت کیا ہوتی ہے؟ جی بس میں امی سے ملنے جا رہی ہوں۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جس بچی کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے ماں باپ کی زیارت کی نیت کرلے کہ میں اینے ماں باپ سے ملنے جارہی ہوں اور خاد ندسے اجازت کیکر جائے اور دل میں بیہ ہو کہ اس عمل ہے اللہ راضی ہو کے تو اللہ تعالی ہر قدم پر اس کو سو نیکیاں عطا فرمادیتے ہیں ، سو گناہ معاف کردیتے ہیں اور جنت میں سو درجے بلند کر دیتے ہیں۔

اب بنائے کہ بی اپنے مال باپ کی زیارت کیلئے اس نیت سے آربی ہے کہ اس عمل ے الله راضی ہو سکے تو حدیث كا مفهوم بے جرقدم اٹھانے ير اسے سو نيكيال لميں كى سو كناه معاف ہوں گے اور جنت میں سو در ہے بلند کر دیئے جائیں تھے۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر بیہ مال باپ کے پاس آئی اور ان کے چرے پر اس نے عقیدت کی نظر ڈالی تو اللہ تعالی ہر نظر ڈالنے پر اس کو ایک جج یا عمرہ کا نُواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ كرام اللَّيْهِ عِينَهُ كَمْ اللهِ اللهِ الله كم نبي مِلْمَالِيْنَ ! جو آدى اللهُ مال باب كو بار بار محبت اور عقیدت کی نظرے دیکھے۔ اللہ کے نبی می الم اللہ اللہ عنی بار دیکھیں گے اتنی بار جج یا عمرہ كانواب عطاكيا جائے گا۔

بچوں کی صحیح تربیت نہ ہونے کی بنیادی وجہ : آج عورتیں مائیں تو بن جاتی ہیں - گران کو بیہ پنتہ نہیں ہو تا کہ بچے کو تربیت کیسے دینی ہے۔ اس پیچاری نے خود ہی تربیت نہیں پائی ہوتی اینے بیچے کو کیا تربیت دے گ- آج میں بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے ماحول معاشرہ میں بچوں کی صحیح تربیت نہیں

ہوتی۔ ایک وقت تھاجب کہ مائیں بچوں کی اچھی تربیت کیلئے خوب کو شش کرتی تھیں۔ آج

میں آپکو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گاکہ نیک عور تیں بچوں کی کیسے تربیت کرتی تغییں؟

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی کے بچین کاواقعہ: بزرگ کزرے ہیں

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ۔ یہ مغل بادشاہوں کے پیر سمجھے جاتے ہیں۔ میں نے ان کا مزار دیکھا قطب مینار کے بالکل قریب ہے۔ انہی کے نام پر قطب مینار بنایا گیا۔ نام تو تھا قطب الدین لیکن کاکی کا لفظ ساتھ کھا جاتا ہے۔ کاکی ہندی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب روٹی ہوتا ہے۔ تو ان کا بورانام قطب الدین بختیار کاکی تھا۔

ان کے بچین کا مشہور واقعہ ہے جب انہوں نے مدرسہ جاتا شروع کیا تو مال باپ نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں۔ سب سے پہلے اس بچے کے دل میں میہ بات بھائی جائے کہ اپنے ہر معالمے میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے۔ لینی اس کو توحید سكھائيں۔ يہ ہر چيز اللہ سے مائلے ' ہروقت اللہ سے مائلے آلكہ اس كے دل ميں اللہ كے ساتھ تو کل پیدا ہو جائے۔ اس کی نگامیں محلوق کی بجائے خالق کے ساتھ جڑی رہیں۔ چنانچہ مال نے كما اجيما ميں ايك حيله كرتى موں تأكه اس يج كے ول ميں الله تعالى كى طرف رحجان پيدا مو جائے۔ وصلے دن جب بچہ مدرسہ میا اور واپس آیا تو مال نے کھانا لگا کر پہلے کسی بستر میں چھیا دیا۔ بيج نے كما اى مجمع بھوك لكى ہے مجمع كھانا دے۔ اس نے كما بينا! كھانا تو اللہ سے مانكو وہى دے گا۔ یجے نے کما' ای! اللہ تعالی ہے کیسے ماتکتے ہیں؟ کما بیٹا! یہ معلی بچھاؤ اور یمال بیٹے کر اللہ سے دعا مامکو تو اللہ تعالى بھیج دیں مے۔ وہ چھوٹا معصوم سابچہ معلی بچھاتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ کر اینے معصوم ہاتھ کھیلا کر بری لجاجت سے دعا مانگا ہے "اے اللہ! میں بھو کا ہول میں ابھی سکول سے آیا ہوں اے اللہ! مجھے بھوک کی ہے تو مجھے کھانا دے دے۔ اے اللہ! تو مجھے کھانا دے دے جمعے بعوک ملی ہے " بچہ اپنی بیاری معصوم زبان سے بیہ دعا مأنگ رہا ہے اور مال سکھا رہی ہے۔ جب بچہ دعا مانک چکا تو ماں نے کما بیٹا! دیکھو' تہماری روٹی کمیں نہ کمیں اللہ نے ر کھوا دی ہو گی۔ چنانچہ بیج نے ڈھونڈا تو بستر میں اسے روٹی مل گئی۔ بیج نے خوش ہو کر

کھالی۔ میہ روزانہ کا معمول بن حمیا۔ مال خود روٹی ایکاکر تبھی الماری میں چھیا دیتی بمبھی تمسی بستر میں چھیادی کی کید آتا معلی بچھاتا بیٹھ کر اپنے معصوم ہاتھ پھیلا کر دعا مانگیا کہ اے اللہ! مجھے بھوک کئی ہے مجھے روٹی دے دے۔ جب بچہ دعا مائگا تو پھراے ڈھوعڈنے ہے روٹی مل جاتی۔ مال کا دل خوش ہو تا کہ میرے بیچ کی توجہ اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔

ا یک دفعہ وہ مال اینے رشتہ داروں کے گھر کسی کام کی غرض سے چلی منی۔ وہاں منی تو الیی مصروف ہوئی کہ اس کو بات ہی بھول گئے۔ جب خیال آیا تو کما اوہو! بچہ تو مدرسہ ہے واپس آ چکا ہو گا۔ میرے بیٹے کو تو بھوک ملی ہو گا۔ اور میں تو آج کھانا پکا کر نمیں رکھ آئی۔ پہتہ نمیں آج کیا معالمہ بنے مک اب آ تھوں سے آنسو ٹیک رہے ہیں اور دل پریشان ہے۔ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی اور دعائیں مانگتی ہوئی جارہی ہے۔ اے اللہ! میں نے تو اپنے بچے کا یقین اور ائمان تیرے ساتھ مضبوط بنانا تھا، مجھ سے خطا ہوئی، میں بھول می، میں اس کیلئے کھانا یکا کر نہیں رکھ سکی' میرا بیٹا آیا ہو گا اس نے دعا مائلی ہوگی اے اللہ! تو میرے راز کو فاش نہ کرنا۔ چنانچیہ ماں رو بھی رہی تھی اور گھر کی طرف بھی چل رہی تھی۔ جب گھر پینچی تو دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا تو بڑے مزے کی نیند سو رہا ہے۔ وہ سوچنے لکی کہ بھو کا تھا شاید اس لیے سو گیا۔ اس نے جلدی ے روٹی بنائی اور ایک جگہ چھیادی۔ اتنے میں بچہ اٹھا ایاں نے کما بیٹا کچھے تو بہت بھوک ملی ہوگ۔ اس نے کما ای! میں مدرسہ ہے آیا تھا اور میں نے معلی بچھا کر اللہ تعالی ہے دعا ما تکی اے الله! مجھے بھوک کلی ہے تو مجھے روٹی دے دے۔ آج ای بھی سیس ہے تو مجھے اچھی سی روٹی دے دے اور جب میں نے ادھرادھر دیکھا تو مجھے بستر میں پڑا ہوا ایسا کھانا ملا کہ ای! جو مزہ مجھے آج آیا ہے سلے مجی سی آیا تھا۔

دیکھا' بوں ایک وقت تھا جب مائیں اپنے بیچے کا بقین بنایا کرتی تھیں۔

لمحه فكريد: آج ب كوئى مال جو كے كه ميں بيج كالقين الله كے ساتھ بناتى ہوں؟ ب ئے ۔ کوئی مال جو کے کہ میں تو ضبح شام کھانا کھلاتے ہوئے اپنے بچے کو ترغیب دیتی ہوں کہ ہر حال میں سے بولنا ہے؟ ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ باپ ذراسی نصیحت کردے تو مال فور أ کہتی ہے ' برا ہو گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ حالا نکہ بچین کی بری عاد تیں مجین میں بھی نمیں چھوشتی۔ آج تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو وہ ا ہے باپ سے یوں نفرت کرتی ہے جیسے کہ پاپ سے نفرت کی جاتی ہے۔

ایک وقت تھا کہ عورت مبح کی نماز پڑھا کرتی تھی اور بچوں کو اپنی کود میں لیکر تہمی سورۃ بنین بڑھ رہی ہوتی علی مسمی سور ، واقعہ بڑھ رہی ہوتی علی اس وقت بنے کے دل میں انوارات اتر رہے ہوتے تھے۔آج وہ مائیں کمال میں جو صبح کے وقت بیچے کو کور میں لے کر قرآن يرهاكرتي تغيس؟ آج تو سورج لكل جاتا ہے مكر بجيد بھي سويا بوا ہو؟ ہے مال بھي سوئي بوئي ہوتی ہے۔ شام کا وقت ہو تا ہے ' بیچے کو مال نے گوریس ڈال۔ ادھر سینے ہے لگا کر دودھ پلا رہی ہے ساتھ بی جیٹی ٹی وی ہر ورامہ دیکھ رہی ہے۔ اے مان! جب تو وراے میں غیر محرم مردول کو دیکھے گی، موسیقی سنے گی اور غلط کام کرے گی اور ایسی حالت میں بیٹے کو دودھ پلائے گی تو ہتا تیرا بیٹا جنید بغدادی کیے ہے گا! بتا کہ تیرا بیٹا عبدالقادر جیلانی کیے ہے گا؟

ایک صحابیه ای افرآن پاک سے لگاؤ: سنے اور دل کے کانوں سے سنے کہ جس طرح میں سنے کہ جس طرح میں سنے کہ جس طرح میں سنے کا قرآن پاک سے لگاؤ: مرد عبادت کرکے اللہ رب العزت کا تعلق

حاصل کر سکتا ہے اس طرح حورت بھی عبادت کر کے اللہ رب العزت کا تعلق اور اس کی معرفت حاصل کر سکتی ہے۔ ایک محابیہ (اللّٰالمُعَنْ اِلْمُ عَنْ اِللّٰهُ عَنْ اِللّٰهِ عَنْ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّ سریر رکھااور چلتے ہوئے کہنے مکی' لے بہن! میرے تو تین بارے بھی کمل ہو گئے اور میری روٹیاں بھی یک مکیں۔ تب پند چلا کہ یہ عور تیں جتنی در روٹی کینے کے انظار میں جیمتی تھیں ان کی زبان پر **قرآن جاری رہتا تھا۔** حتی کہ اس دوران میں تین تین پارے قرآن کی تلاوت كرليا كرتي تحيي-

حضرت فاطمہ دھیں کی المالی کا فوق عبادت: ایک وقت تھا کہ عور تیں ساراون کھر صفرت فاطمہ دھیں کا فوق عبادت: سے کام کاج میں معروف رہتی تھیں

اور جب رات آتی تھی تو معلے کے اوپر رات گزار دیا کرتی تھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہراء الله المناف کے بارے میں آتا ہے کہ سردیوں کی لمبی رات تھی، عشاء کی نماز بردھ کردو ر کھت نفل کی نبیت باند ہدلی۔ طبیعت میں ایبا سرور تھا' ایبا مزہ تھا' تلاوت قرآن میں الیمی

حلاوت نصیب ہوئی کہ پڑھتی رہیں' پڑھتی رہیں حتی کہ جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ صبح کا وفت ہونے کو ہے تو روئے بیٹے گئیں اور یہ دعا کرنے لگیں کہ اے اللہ! تیری راتمیں بھی کتنی چھوٹی ہو گئیں کہ میں نے دو رکعت کی نبیت باند ھی اور تیری رات ختم ہو گئی۔

ایک وہ عور تیں تھیں جن کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا فٹکوہ ہوا کر ہاتھا' ایک آج ہماری ما کیں بہنیں ہیں جن میں سے قسمت والیوں کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی

چاشت کی نماز اور رزق میں برکت: ایک وقت تفاجب که خاوند حضرات تجارت کیلئے گھرے نکلا کرتے تھے تو ان کی بیویاں

معلے پر بیٹھ کر چاشت کی نمازیں پڑھا کرتی تھیں۔ ان کی بیویاں اپنے دامن پھیلا کر اللہ سے دعائيں مانگتی تھيں۔ اے اللہ! ميرا خاوند اس وفت رزق طلال كيلئے گھرے نكل يزا ہے۔ اس کے رزق میں برکت عطا فرما' اس کے کام میں برکت عطا فرما۔عورت رو رو کر دعا مانگ ر ہی ہوتی تھی اللہ تعالی مرد کے کام میں برکت دے دیتے تھے۔

مسلمان معاشرے میں عورت گھر کی ملکہ کا درجہ رکھتی ہے۔ انڈا گھرکے ماحول کا دار و مدار عورت کی دین داری پر موقوف ہو تا ہے۔ عور تنس اگر نیک طبع ہوں گی تو بچوں کو بھی دین رنگ سے رنگ دیں تیں۔ پس مسلمان لڑ کیوں اور عورتوں کی دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت پر بالخصوص محنت کی ضرورت ہے۔ کسی نے پیج کہا ہے " مردیز ها فردیز ها۔ عورت پڑھی خاندان پڑھا"۔ دانایان فرنگ میں ہے کسی کا قول ہے کہ "تم مجھے، اچھی مائیں وو میں حمہیں اچھی قوم دوں گا"۔ امت مسلمہ کو آج کل مسلمان لڑکیوں کی دینی تعلیم و تربیت پر محنت کرنے کی نسبتا زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں مال کی مود سے بی دین کی محبت اور عمدہ اخلاق کی دولت یائیں اور افق عالم پر آفاب و ماہتاب کی طرح نور پرسائیں۔

وَ آخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



ن پرسیس پرتسیسی ، بعانتین مرخدمالم ع**را ده می معسب می و د**منظر صاحبراده پرسیر ع**ب کرم می معسب می و منظر** متاده نشین خانعت و تبلیب پنیشت بدریجوال

فقيرو والعمارا حمارت بندى مجارى مهتم دازالعسام جمنگ بائستان سرف لوک کامط کالد محرست سرک دشجهات دور یجی م

# مكتبة الفقير كى كتب ملنے كے مراكز

**⊕** دارالعلوم جھنگ، یا کستان 622832,625707 0471-622832

⊕ مدرسة عليم الاسلام، سنت يوره فيصل آباد 618003-041-041

⊕معصد الفقير مكلشن بلاك، اقبال ثاؤن لا مور 5426246-042

🕏 جامعه دارالهدي، جديد آبادي، بنول 621966-0928

🗬 دارالمطالعه، نز دېراني نينکې ، حاصل يور 42059-0696

اداره اسلاميات، 190 اناركلي لا بور 7353255

🍪 مكتبه مجدديه، اردوباز ارلامور

🟶 مكتبه رشيديه، راجه باز ، رراولينڈي

اسلامی کتب خانه، بنوری ٹاؤن کراجی

🏶 مکتبه قاسمیه، بنوری ٹاؤن ،کراچی

🟶 دارالاشاعت،اردوبازار،كراچى

🕏 عبدالوماب، پنجاب كالوني مز درضوان مسجد كراچي 5877306-021

😥 مكتبه حضرت مولا نا پيرز والفقاراحد مدخله العالى من بازار ، سرائے تورنگ 350364-09261 PP

🥸 حضرت مولا تا قاسم منصورصا حب ثيبي ماركيث بمسجدا سامه بن زيد ، اسلام آباد 6262956-051

🕮 جامعة الصالحات مجبوب سريث، ڈھوک منتقيم روڈ، پيرود هائي موڑ پڻا ورروڈ راولپنڈي

مكتبة الفقير 223 سنت يوره فيمل آباد